



ازافادات

مجون العُلادِ العَلَمُ العَلادِ العَلَمُ العُلادِ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العُلادِ العَلَمُ العُلادِ العَلَمُ العُلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَمُ العُلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلَمُ الْعُلَمُ العَلَمُ العَل مُدِي ظِلْمُ

مولا نامحمه حنیف نقشبندی







# جمله حقوق محقوظ بي

| خُطَاتِ فَجَرُ (هِ ١٠)                          | نام كتاب                   |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| ت حضرت ملانا بيني والفقارا حمز منتشبندي بلِ     | ازافادات                   |
| مولا نامحمه حنیف نقشبندی                        | مرتب                       |
| منحت بُرْالفقیت ر<br><br>223 سنت پُره فعیَل آدِ | ناشر_                      |
| نِل مارچ 2009ء                                  | <b>اشاعتاهٔ</b><br>اشاعت پ |
| 1100                                            | تعداد                      |
| حافظ الجم محمود                                 | سرورق                      |
| نگ فاكرشا محسستود للك                           | كمپيوٹر كمپوز              |

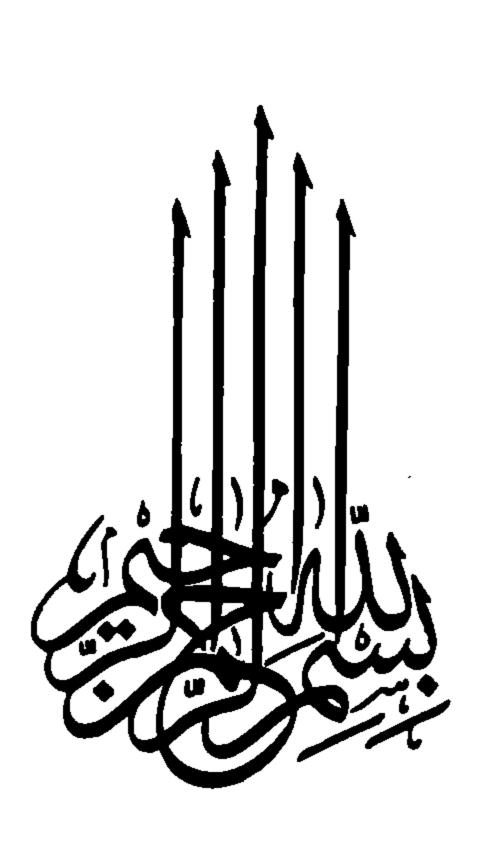

| صفدانبر | عنوان                                                           | مفدانمبر | عنوان                                         |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--|
| 28      | محبوب کے زیرِ نظرر ہے کا مزہ                                    | 11       | عرض ناشر                                      |  |
| 29      | سب سے بردی خوش خبری                                             | 13       | <u> چیش لفظ</u>                               |  |
|         | بروزِ محشرعز توں کے مستحق کون                                   | 17       | 🛈 قرآن اورصاحب قرآن                           |  |
| 30      | ۽ و گُڪُ ؟                                                      | 17       | محبت كا تقاضا                                 |  |
| 30      | معراج نبوی کا تذکره                                             | 18       | انداز نخاطب میں محبت کا پہلو                  |  |
| 32      | انعامات البي كاتذكره                                            | 19       | محيوب مثاليكيم كابراه راست دفاع               |  |
| 32      | جسم مبارک کے اعضا کا ذکر                                        | 20       | محبوب يرثيقه كاوجدآ فرين تذكره                |  |
| 33      | چېره ءِانورکا نذ کره                                            |          | انبيائے كرام سے حضور مَثْ يَلَيْهُمْ يِرايمان |  |
| 34      | مبارک آنگھوں کا تذکرہ                                           | ~~       | لائے کاعہد                                    |  |
| 34      | مبارک کا نون کا تذکره                                           | <u> </u> | الله تعالى كى بيش بهانعتيں                    |  |
| 34      | زبان مبارک کا تذکره                                             | ¥ 22     | خُلقي عظيم كاتذكره                            |  |
| 35      | سیندمبارک کا تذکرہ                                              | N 22     | فصل عظيم كالتذكره                             |  |
| 36      | پینه مبارک کا تذکره                                             | 4.5      | سارے جہانوں کے لیے رحمت                       |  |
| 37      | مبارك باتھوں كا تذكره                                           | 4.5      | وجود نبوی کی بر کات کا فروں پر بھی            |  |
| 37      | مبارک قدموں کا تذکرہ                                            | 24       | اطاعت بنوی کی عظمت کا تذکرہ                   |  |
| 38      | باس مبارک کا تذکرہ<br>ا                                         | 24       | نصرت خداوندی کا تذکره                         |  |
| 38      | کا شانه ء نبوت کا تذکره                                         | N 25     | مذاق اڑانے والوں کا انجام                     |  |
| 39      | ىل خانە كاتذ كرە<br>اسىرى كىرى ھۇرىي                            | J 25     | مجنوں کہنے والے کی سرزلش<br>                  |  |
| 39      | الي خانه کي پاک دامني کا تذکره<br>من سانه کي پاک دامني کا تذکره | 1 20     | تسلی آمیز پیغامات                             |  |
| 39      | نات اربعه کاتذ کره<br>                                          | 28       | نی اکرم می فیلیم کی حفاظت کا تذکره            |  |

| مفدانبر    | عنوان عنوان                                | صفحاتمبر   | عنوان                         |
|------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------|
|            |                                            |            |                               |
| 50         | محبوب کل جہاں کی محبت کا تذکرہ             | lli        | بينون كاتذكره                 |
| 51         | نبی رحمت مالی آن کے احباء کون؟<br>مرسرہ    |            | اہلِ بیت کا تذکرہ             |
| 52         | رِیا نوارزندگی کیشم<br>ریانوارزندگی کیشم   |            | مسجد نبوی کا تذکره            |
| 52         | مبارک شهر کانشم<br>ب                       | <b>!</b> [ | مبحد کے نمازیوں کا تذکرہ      |
| 52         | محبوب المنتقط كاذكر                        |            | مېمانوں کې دعوت کا تذکره:     |
| 53         | جاروا تک عالم میں ذکر نبوی کی گورنج<br>سام | 16         | اقربائے نبوی کا تذکرہ         |
| 55         | رمنیائے نبوی کی پیمیل                      |            | علم نبوی کا تذکرہ             |
|            | حصرت مجددالعب ثالى اورمِد حت               | 42         | حسن بيان كا تذكره             |
| 56         | نبوی                                       | 43         | زم رُونَی کا تذکرہ            |
| 56         | خواجه مظهرجان جا ٢ل اورنعت نبوى            | 43         | مبروقل كاتذكره                |
|            | آیات قرآنی اور حیات و نبوی کی حیران        | 43         | حيا كاتذكره                   |
| <b>5</b> 7 | کن تطبیق<br>                               | 44         | آ داب نبوی کا تذکره           |
| 61         | 🕑 اسلام کی قدر کیجیے                       | 45         | تربيب نبوي كالذكره            |
| 61         | جىم انسانى ،منىڈین کامجموعہ                | 45         | المعنود وركزركا تذكره         |
| 62         | محمر بلوزندگی میں مجموعہ و صندین           | 47         | مقام تفويض كالذكره            |
|            | د و چیز وں کے جوڑنے کے دنیاوی              | . 47       | جهاد کا تذکره                 |
| 64         | منابع '                                    | 47         | بمقاصد بعثت كالتذكره          |
| 65         | دودلول کا جوزوین اسلام سے                  | 48         | حزن وغم كا تذكره              |
| .67        | وين اسلام أيك عبية فيرمترتبه               | 48         | نمازتهد كالذكره               |
| 67         | شاخ نادک برنا پائندارآشیانه                | 48         | دائره وعمل كالذكره            |
| 68         | سونے کوسونا تھیے ، پیٹل میں                | 48 '       | قارخ اوقات كالتذكره           |
| 69         | (۱) ايران بالله كالنسور                    | 49         | مب نبوی کا تذکره              |
| 69         | فينش سے نجاب                               | 49         | محبيد اللى كحصول كالرآنى طريف |
|            |                                            |            |                               |

| صفعانمير | عنوان                                    | مندانبر  | عنوان                               |
|----------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| 84       | (۲) یکی کا تغمور                         | 69       | نیویارک میں سات سو پا کل خانے       |
| 84       | اسلامى تعليمات                           | 70       | ايمان بالله كاثمر                   |
| 84       | اسلام کی جیت                             | 72       | (۲)مال باپ کاتضور                   |
| 86       | (4) ایٹارکاتصور                          |          | کفار کے معاشرے میں ماں ک            |
| 87       | تين محابه يلي كامثال ايثار               | 73       | ميثيت                               |
| 88       | ا يوالحسن نوري كاايثار                   |          | اسلامی معاشرے میں ماں باپ           |
| 89       | کفر کے معاشرے کی ایک مثال                | 74       | كامقام                              |
| 89       | اسلامی معاشرے کی مثال                    | 74       | (۳) از دواجی زندگی کانضور           |
| 90       | تابعین کے دور کی جیرت انگیز مثال         | 75       | بالهمى الفت ومحبت كافقدان           |
| 92       | (۲)اخلاص كاتضور                          | 75       | ایک انجینئر نگ مینجر کی زبوں حالی   |
| 92       | دور محابه کی مثال                        | 76       | ایک اورانجینئر کی بیهوده گوئی       |
| 93       | دوسوكنون كااخلاص                         | 77       | اسلامی تعلیمات                      |
| 95       | أيك فقير كااخلاص                         | 77       | (۴) خبرخوابی کاتصور                 |
| 96       | ا يك رحم ول حاتى كا اخلاص                | 78       | گا ہوں کے ساتھ خیرخواہی<br>م        |
| 98       | دل کی آواز                               | 78       | بائع کے ساتھ خبر خواہی              |
| 101      | 🕝 مسلمانی کی قیمت                        | 79       | ا نو وارد کے ساتھ خیر خوا ہی<br>م   |
| 101      | دين اسلام کی برکات<br>دين اسلام کي برکات | 80       | د کا نداروں کی باہمی خیرخوابی       |
| 102      | ایک سٹور کی ریٹرن یالیسی                 |          | کفار کے ہاں خمرخواجی کا اعداز       |
| 105      | نسبت كالاج ركيس                          |          | کفار کے کتے بلیوں کا خرچہ           |
| 106      | الیی وینداری کس کام کی ؟                 | 1        | (۵) حیااور پا کدامنی کاتصور<br>سرق  |
| 107      | چھو کے ساتھ خیرخوا ہی                    |          | اسلام کی تعلیم                      |
| 107      | جكرى يار بنان كااسلامي اصول              | 82       | كفركي تعليم                         |
| 108      | برخی کرنے والے سے حسنِ سلوک              | l        | پار شمو <i>ل میں غیر</i> ت کا جنازہ |
| L        |                                          | <u> </u> |                                     |

| مفدهنبر    | عنوان عنوان                                             | مفدانس   | عنوان                                             |
|------------|---------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| 135        | مہمان کے سامنے بھینے کا سر                              | <u> </u> | و نیاامن کا کہوارہ بن جائے ،اگر                   |
| 137        | تاریخی عمارتیں دسترخوان پر                              |          | دعیا جا من مراروان بات است.<br>ایک سبق آموز داقعه |
| 138        | جيران كن سلا و                                          | 111      | اسلامی تعلیمات کالب لباب                          |
| 138        | آئس کریم سے بتیں ذائع                                   | 112      | بیوی کی تلخی برداشت کرنے کی میب                   |
| 139        | فرنیچرمیں جمال پیندی                                    | 114      | ايك انتهائي نازك مسئله                            |
| 139        | تغیرات میں جمال پیندی<br>. م                            | 115      | ايك خاوندكي نا گفته به حالت                       |
| 140        | ایک پاکستانی تاجرکا کمر                                 | 116      | تو ڑنے والے سے رشتہ جوڑنے کا تھم                  |
| 140        | تاج محل اوراس كاجيران كن عسل خانه                       | 117      | ایک دوشیزه کی پیند                                |
| 141        | (۲) اجتماعیت کا فطری جذبه<br>نوع                        | 118      | زن مریدی کے کہتے ہیں؟                             |
| 141        | (۲)انسانی زندگی<br>در در سر به سر                       | 118      | وضع قطع كالحاظ                                    |
| 142        | انسانی زندگی بهترتو ہے تمر<br>عقاریہ                    | 119      | ول جيت ليا                                        |
| 143        | عقل کاراج<br>من فرید می رئیسیده                         | 120      | اوليا والله كروپ كالحاظ                           |
| 144<br>144 | انسانی زندگی کا نکته و عروج<br>(۳)ایمانی زندگی          | 127      | الشاني، انساني اورائياني زندگي                    |
| 146        | (۳)ایمان رندن<br>ایمانی زندگی کی جیارانهول صفات         | 127      | بني آ دم کي عزت افزائي                            |
| 146        | ایمان زیری ن چارا مون صفات<br>(۱) الله کے لیے محبت ہونا | 127      | سيد مصراستے كى دا بنمائى                          |
| 147        | را) اللدے ہے مبت اور<br>خدمت خلق کا انو کھا انداز       | 129      | انسان کی زندگی کے جمن انداز                       |
| 149        | زندگی بعر معذورون کی خدمت<br>-                          | 129      | (۱)خيواني زندگي                                   |
| 149        | مسافر کے ساتھ حسن سلوک<br>مسافر کے ساتھ حسن سلوک        |          | شہوات کو پورا کرنے میں حیوانوں کی                 |
| 150        | ايمان کې پيچان                                          | 130      | <i>אָלָ</i> לט<br>מי                              |
| 150        | (۲) اللہ کے لیے دشتی ہونا                               | 133      | ننس کاراج<br>د. ه                                 |
| 151        | (۳) اللہ کے کیے عطا کرنا                                | 134      | دونی خوبیال<br>دیمه دارد.                         |
| 152        | (سم) اللہ کے بیے کسی کورو کتا                           | 135      | (۱) جمال پیندی<br>ک دور مصر برا روی               |
|            |                                                         |          | يکوانوں میں جمال پیندی                            |

| صفحهنس     | عنوان                                                | صفحانمبر   | عنوان                                           |
|------------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 175        | وحثی کی معانی کامعامله                               | 154        | خلاصده کلام                                     |
|            | عثمان بن طلحہ کے ساتھ خل مزاجی کا                    | 157        | 🕲 تخل مزاجی                                     |
| 176        | مظاہرہ                                               | 157        | ، بختل <sup>،</sup> کی لغوی متحقیق              |
| 177        | فتح مكه كے دن عام معافی كااعلان                      | 158        | مخل مزاجی کے کہتے ہیں؟                          |
| 178        | حیوانیت کی بجائے انسانیت اپنا کیں<br>ریف             |            | اسائے الٰہی 'علیم وطیم'' کاحسین                 |
|            | ا ختلا ف۔رائے کو دشمنی بنانے ہے<br>سر                | 158        | امتزاج                                          |
| 179        | ا چين<br>برسه                                        |            | برائی کا دفاع اچھائی ہے کرنے ک                  |
| 180        | دس چیزیں دس چیز ول کورو کتی ہیں<br>حدو سنمنو بخت ورس | 160        | ا تعلیم<br>ریق                                  |
| 183        | حضرت منخ بخش لا موری کا واقعه                        |            | نی ورحمت ملی آیم کی مخل مزاجی کی                |
| 100        | حفرت ابوانحن خرقا في كاسبق آموز<br>م                 | 162        | روشن مثالیس<br>احد به سیخد                      |
| 183        | سبر<br>حفرت مرزامظهرجان جانال گو                     | 163        | ماتخوں کے ساتھ مخل مزاجی<br>مار میں میں میں ایک |
| 184<br>186 | مسرت مرد مهرجان جان و<br>ولايت كامقام كيے ملا؟       | 165        | الل غاند کے ساتھ قتل مزاجی                      |
| 186        | معمول عمل کی وجدے مغفرت                              | ļ          | طا نف والول کے لیے بددعا ہے                     |
| 187        | ایک بزرگ کی خمل مزاجی                                | TUV        | انکار<br>دندان مبارک شہید ہونے پر بھی           |
| 187        | ي<br>يك فالون كامبر دخمل                             |            | دمدان سبارت هبید موسے پر می<br>دعا کیں          |
| 188        | فکوے بی فکوے                                         | 167<br>168 | وہ یں<br>وشمنوں کے لیے گندم کی فراہمی کا تھم    |
| 189        | خزانوں کی تخیاں تعاہیے                               | _          | بٹی کے قاتل کومعانی کا پروانہ                   |
| 190        | يك فيحت آموز واقعه                                   |            | مغوان بن امبه کے ساتھ مغوو در گزر               |
| 191        | فخل مزاتی کا ایک بردا فائده                          |            | ز ہر کھلایے والی عورت کی معانی                  |
| 191        | يب بنمول موتى                                        | 113        | الاجهل كريين كامعاني                            |
| 192        | كياره چيزون كاكياره چيزون عيام                       |            | ايوسفيان ه كي معاني كااعلان                     |
| 193        | بابل ان پژوه کاعنوه در کزر                           | 174        | بنده كيساته عنوودر كزر                          |
|            |                                                      |            |                                                 |

| صفحةنبر | عنوان                          |          |                                               |
|---------|--------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|         |                                | صفحانمبر | عنوان                                         |
| 228     | بركت ختم ہونے كے اسباب         |          | ني عليه الصلوة والسلام كم خل مزاجي ك          |
| 228     | (1)نيت مي كھوٹ ہونا            | 195      | ایک اور مثال                                  |
| 229     | جب باوشاه کی شیت بدلی          | 197      | ي<br>نى امرائيل كاايك رقت آميز واقعه          |
| 230     | حسنِ نیت ہے کروڑوں چی بن کمیا  | 203      | ر برکت اوراسیاب برکت<br>آک برکت اوراسیاب برکت |
| 230     | بركتون كے فيملے                | _        |                                               |
| 231     | (2)                            | 203      | برکتوں بعراطرز زندگی<br>سر رصحه ه             |
| 231     | (3)بدنظری                      | 204      | برکت کامیچیمنہوم                              |
| 232     | حصول برکت کی دعا نمیں ·        | 205      | زمین میں برکت<br>رمین میں برکت                |
| 239     | ﴿ تعليمات اسلامي كانجورُ       | 205      | بيت الله شريف ميں بركت                        |
| 239     | تصيحت سے فائدہ اٹھا تا         | 206      | حج اورعمره میں برکت<br>سر                     |
| 240     | کون کس کو تصیحت کرے؟           |          | کر بوں میں برکت<br>سر                         |
| 241     | العبيحت اورتقيد                | 207      | ز چون می <i>ں برکت</i><br>پر میں میں میں      |
| 241     | امام جعفرمهادق فيتلطط كي تضيحت | 208      | مومن کے جمولے میں برکت<br>اس میں اس کے اس     |
| 242     | الام اعظم ابوحنيف فيلك كي هيحت | 208      | نی ورحمت من آنام کے لقمے کی برکت              |
| 243     | میلی<br>میلی صدیث مبارکه       | 209      | محسنیک میں برکت                               |
| 243     | همج نيت                        | 209      | محت میں برکت                                  |
| 244     | نیت کفرق سے اجرے محرومی        | 311      | علم میں برکت                                  |
| 245     | فعل اور عمل تليه فرق           | 212      | وقت من بركت                                   |
| 245     | جيد محرور جامال كي بنيادير     | 214      | قوت ما فظمش پرکت                              |
| 246     | والمنافعة المستركاتسيل         | 216      | رزق می برکت                                   |
| 250     | بدنتي كاويال                   | 223      | برکت کے اسباب                                 |
| 250     | أيك لل عن مناور فيكول كوي كرنا | 223      | آ<br>آ<br>آ                                   |
| 252     | اعمال كادارومداركس ير؟         | 226      | وعابدركاه خذا                                 |
|         | ,                              | 227      | معيب اكابر                                    |
|         |                                |          |                                               |

| مندنبر      | عنوان                              | مىغدەنىبر  | عنوان                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 266         | سے<br>بھکاری کےروپ بین علم کاحصول  |            | انلمال كى قبولىت كا دار ومدار نىيت                                                                             |
| 267         | بیں سال تک فرصت نہ کی              | 252        | ہے؟                                                                                                            |
| 268         | تيسرى صديث مبادكه                  | 253        | فقها کے اختلاف میں امت کی آسانی                                                                                |
| 268         | دوسرول كى پيند كانجمى خيال ركھيں   | 255        | عبدالله بن مبارك كاارشاد كرا مي                                                                                |
| 269         | ایک دلچیپ صلح                      | 256        | نیت کی تین صورتیں                                                                                              |
| 270         | چوهی صديب مبارك                    | 256        | ا انگال کواجر کے قابل کیسے بنا کیں                                                                             |
| 270         | مولانا محمر عبدالما لك صديق كاتقوى |            | حضرت سلطان ہا ہو کئے ہاں نبیت کی                                                                               |
| 272         | بشرحاني فيتكثينه كالهمثيره كاتقوى  | n          | عظمت                                                                                                           |
| 273         | پانچوین صدیث مبارکه                |            | دوسری حدیث مبارکه<br>ریون                                                                                      |
| 274         | مسلمان کون ہے؟                     | 1          | لا لیعنی کامول ہے اجتناب<br>قلہ ہوں سے اجتناب                                                                  |
| 274         | زبان ہاتھوں پرمقدم کیوں؟<br>تاو    | 11         | م م م است کا درو کر الہی کا درو<br>میں میں میں است                                                             |
| 276         | تن تلفی ہے بچیں                    | 1          | سورج تفام لو، وقت لے لو<br>س نے سے میں میں                                                                     |
| 276         | الحج حدیثیں شریعت کا نچوڑ کیے؟     | <b>I</b> L | کھانے کے وقت میں دین کی                                                                                        |
| 277         | نسان کی برائی کی پیچان             | Il         | خدمت<br>خشک ستنو بھائکنے کی دیبہ                                                                               |
| 277         | قام ولايت ميں رکاوث<br>مرسطون      | MII.       |                                                                                                                |
| 278         | لر پکژ ہو گئی توالا مان والحفیظ    | II.        | جودم غافل سودم کا فر<br>زندگی کا کیا مجروسه                                                                    |
|             |                                    | 263        | ریری کا جروسه<br>پیدل چلتے ہوئے مطالعہ کا شغف                                                                  |
|             | <b>⊕⊕⊕⊕</b>                        | 263        | علامهاین اثیر مستقط کامعمول<br>علامهاین اثیر مستقطه کامعمول                                                    |
| H           |                                    | 263        | المأيد علامه د                                                                                                 |
| ! <b>  </b> |                                    | 264<br>264 | ا من المعالم ا |
|             |                                    | 265        |                                                                                                                |
|             |                                    | 265        | ان کھرا علی وں                                                                                                 |
|             |                                    | 20.3       |                                                                                                                |
|             |                                    |            |                                                                                                                |



محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی دامت برکاتهم کے علوم ومعارف پرمبنی بیانات کوشائع کرنے کا بیسلسله خطبات فقیر کے عنوان سے 1996ء بمطابق ے، ۱۴ ہ میں شروع کیا تھا اور اب بیا پندر ہویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ جس طرح شابین کی پرواز ہرآن بلند سے بلند تر اور فزوں سے فزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے کچھ بھی حال حضرت دامت برکاتهم کے بیانات حکمت ومعرفت کا ہے۔ ان کے جس بیان کو بھی سنتے ہیں ایک نئی پرواز فکر آئیند دار ہوتا ہے۔ یکوئی پیشہ ورانہ خطابت یایاد کی ہوئی تقریرین نہیں بئی بین بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل میں بلکہ حضرت کے دل کا سوز اور روح کا گداز ہے جوالفاظ کے سانچ میں ڈھل کی آئین کو بھی دھل میں دھل کر آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ بقول شاعر

میری نوائے پریثاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرمِ راز دردنِ خانہ

''خطبات فقیر'' کی اشاعت کا بیکام ہم نے اس نیت سے شروع کررکھا ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاتہم کی فکر سے سب کوفکر مند کیا جائے اورانہوں نے اپنے مشائخ سے علم و حکمت کے جو موتی اسٹھے کرکے ہم تک پہنچائے بیں ، انہیں موتوں کی مالا بنا کرعوام تک پہنچایا جائے۔ یہ ہمارے ادارے کا ایک مشن ہے جوان شاء اللہ سلسلہ وار جاری رہے گا۔ قار کمین کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطبات کو آید، عام کتاب سمجھ کرنہ پڑھا جائے کیونکہ یہ بحر معرفت کے ایسے موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قیمت اہل دل ہی جانے بیل ۔ بہی نہیں بلکہ یہ صاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت و بین ہیں ۔ بہی نہیں بلکہ یہ صاحب خطبات کی بے مثال فصاحت و بلاغت ، ذہانت و فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے اہل ذوق حضرات کو مخطوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام میں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محسوس ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجاویز رکھتے ہوں تو مطلع فر ما کرعنداللہ ما جور ہول ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تا زیست اپنی رضا کیلئے یہ خدمت سر انجام دینے کی تو فیق عطا فر ما کمیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنا کمیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین مائے ہیں اور اسے آخرت کے لئے صدقہ ، جاریہ بنا کمیں ۔ آمین بحرمت سیدالمرسلین مائے ہیں ج

**فُاكِرُشَامِ حُسِمُودُ نُعَشَّبُنَدَى** فَاكِ**رُشَامِ حُسِمُودُ نُعَشَّبُنَدَى** خا دم مكتبة الفقير فيصل آبا د



ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفِيْ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفِيٰ اَمَّا بَعْدُ! فقیر کو جب عاجز کے شیخ مرشد عالم حضرت مولا ناپیرغلام حبیب نقشبندی مجدوی نوراللّٰدمرقدہ نے اشاعت سلسلہ کے کام کی ذمہ داری سونیی تو ابتدا ہیں چند دن اپنی یے بضاعتی کے احساس کے تحت اس کام کے کرنے میں متذبذ ب رہا،کیکن حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه نے بھانپ ليا، چنانچة فرمايا كه بھى تم نے اپني طرف سے اس کام کونہیں کرنا بلکہ اینے بروں کا تھم پورا کرنا ہے ، کیوں نہیں کرتے ؟ مزید فرمایا کہ جب بھی مجلس میں بیان کے لیے بیٹھوتو اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، بڑوں کی نسبت تمہاری پشت پناہی کرے گی۔ چنانچہ حضرت کے حکم اور نفیحت کو پیش نظرر کھنے ہوئے بندہ نے وعظ ونصیحت اور بیانات کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، حلقہ بڑھتا ۔ ورالحمد ہلندشر کا ء کو کافی فائدہ بھی ہوتا کیونکہ ان کی زند گیوں میں تبدیلی عاجز خودبھی دیکھتا تھا۔تھوڑ ہے ہی عرصے بعد چہاراطراف ہے بیانات کے لیے دعوتیں آنے شروع ہو گئیں۔ شیخ کا حکم تھا،سرتانی کی مجال کہاں؟ جب بھی دعوت ملی رزدتِ سفر با ندھااور عاز م سفر ہوئے۔اس کثرت سے سفر ہوئے کہ بعض اوقات صبح ا بک ملک، دو پہر دوسرے ملک اور رات تیسرے ملک میں ہوئی ، اللہ تعالیٰ نے ا بنی رحمت ہے ملکوں کومحلّہ بنا دیا۔ اِس نا تو اِس میں بیرہمت کہاں؟ .....گروہ جس ہے عابیں کام لے لیتے ہیں۔ بقول شخصے

'' قدم اٹھتے نہیں اٹھوائے جاتے ہیں''

#### 8 DE SE SE SE CA) ES SE SE CO DE SE CO

حقیقت سے کہ بیمیرے شیخ کی دعاہے اور اکا برکافیض ہے جو کام کررہاہے، و اما بنعمة ربك فحدث \_

بیانات کی افادیت کود کیھتے ہوئے کچھ عرصے بعد جماعت کے پچھ دوستوں نے ان کو کتا بی شکل میں مرتب کرنے کا سلسلہ شروع کیا ، مکتبۃ الفقیر نے اس کی اشاعت کی ذمدواری اٹھائی ، یوں خطبات فقیر کے عنوان سے نمبر واریدایک سلسلہ چل پڑا۔ یہ عاجز کئی الیں جگہوں پر بھی گیا جہاں یہ خطبات پہلے پہنچے ہوئے تھے اور وہاں علماء طلباء نے کافی پہندیدگی کا اظہار کیا تھا۔

ان خطبات کے مطالعے میں ایک بات بیہ بھی پیش نظر رکھیں کہ بیکوئی یا قاعدہ تصنیف نہیں ہے بلکہ بیانات کا مجموعہ ہے ، ان میں علمی غلطی یا بھول کا امکان موجود ہوتا ہے۔ اس لیے معزز علائے کرام سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں تو اصلاح فرما کرعند اللہ ماجور ہول۔ دعا ہے کہ جو حضرات بھی ان بیانات کی ترتیب و اشاعت میں کوشال ہیں اللہ تعالی ان سب کی کوششوں کوشرف قبولیت عطا فرما ئیں اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما ئیں اور عاجز کوبھی مرتے دم تک اور انہیں اپنی رضا اپنی لقا اور اپنا مشاہدہ نصیب فرما ئیں اور عاجز کوبھی مرتے دم تک ایے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما ئیں ۔ آ مین ثم آ مین

دعا گوددعا جو فقیرذ والفقارا حمرنقشبندی مجددی کان الله له عوضها عن کل شیء



﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ ﴾ (انشراح: ۲)

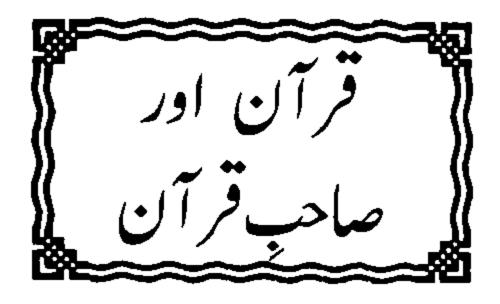

بیان: حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمه نقشبندی مجدی دامت برکاتهم بمقام: جامع مسجدالله اکبر، ڈیفنس ہاوئسنگ سوسائٹ لا ہور بتاریخ: کیم اپریل 2007ء ، ۱۲ربیج الاول ۴۲۸ ھ



## قرآن اورصاحب ِقرآن

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنِ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوٰذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوٰنَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

رہیج الآول کا مہیندا ہے ساتھ بہت ساری یادیں وابستہ کیے ہوئے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت مبارکہ بھی اسی مہینے میں اور و فات شریفہ بھی اسی مہینے میں اور و فات شریفہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ یوں تو پورا سال ہی نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی سیرت کے بارے میں بیانات ہوتے ہی رہتے ہیں کیکن رہیجے الاول میں سے یادیں اور بھی تازہ ہوجاتی ہیں۔

#### محبت كا تقاضاً:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کواللہ رب العزت نے مجبوب کل جہاں بنا دیا۔ محبت کا بیہ تقاضا ہے کہ مجبوب کا تذکرہ ہر وقت ہوتا رہے۔ ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے۔ اس کی گفتگو میں اکثر اس کے اپنے نبچے کی با تیں شامل ہوتی ہیں ۔ آپ جتنی دیراس کے پاس بیٹھیں گے وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے نبچے کا تذکرہ کرتی رہے گی۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اللہ رب العزت کے مجبوب ہیں ، اور اس لیے اللہ رب العزت کے کلام میں بھی جا بجا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں تذکرے نظر آتے کا میں بھی جا بجا نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں تذکرے نظر آتے

ہیں۔ چنانچہ آج ہم یہ ویکھیں گے کہ قرآن کی نظر میں صاحب ِقرآن کا مقام کیا ہوتا ہے تا کہان کی محبت ہمارے دل میں آجائے۔

ہم جیسے ایک عام آ دمی کے لیے اس عنوان پر بولنا ایک مشکل کام ہے۔ کہنے والوں نے کہا: ۔

> بزار بار بشویم دبمن زمشک و گلاب بنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

کہ اگر میں ہزار مرتبہ اپنے منہ کومشک اور گلاب سے دھولوں توائے قاصلی اللہ علیہ وسلم! میرے لیے آپ کا نام لینا پھر بھی بے اوبی ہے۔ جس ذات کی تعریفیں اللہ رب العزت نے فرما کمیں ،اس ذات کی بندہ کیا تعریفیں کرسکے گا!امام بوصبر مرب فرماتے ہیں ،

فَ إِنَّ فَ صَلَى اللَّهِ لَيْ سَلَى اللَّهِ لَيْ سَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه حَدَّ فَيَ عُورَبُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

تا ہم توصیف کرنے والوں کی فہرست میں نام لکھوانے کی تمنا تو ہرمومن کے دل میں ہوتی ہے۔ تو آ ہیئے! ذرا قرآنِ مجید میں غور کرتے جائے کہ اس سے نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی کمیاعظمت ہمارے سامنے کھلتی ہے!

#### انداز تخاطب میں محبت کا پہلو:

الله رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف انبیاعلیه السلام کوخطاب فرمایا توان کا نام کے کران سے خطاب کیا۔ چنانچہ فرمایا: سسینا آدَمُ سس یائٹ و نے سس یؤ کریًا سسینا بسراهی شموسلی سسیالجیسلی سسینا دَاوُدُ سسینین کینے سب ا نبیاعلیہم السلام کا نام لے کرخطاب کیا۔لیکن جہاں بھی نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا تذکرہ آیا،اللّدربالعزت نے ان کا نام لے کر تذکرہ ہیں کیا، بلکہ ان کی صفات کے ذریعے سے ان کومخاطب فرمایا، چنانچہ ارشا دفرمایا:

ياً يُها النّبِي .... يا يُها الرّسُولُ ... يا يُها الْمُزَمِّلُ ... يا يُها الْمُدَقِّلُ الْمُدَقِّلُ الْمُدَقِّلُ (المَا يُعْبِري)

یانداز تخاطب ہی بتا تا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی!

محبوب من كابراه راست دفاع:

انبیاعلیہم السلام جب بھی دنیا میں تشریف لائے تو پھھا سے لوگ بھی ہوتے تھے جن کے دل پھر کی طرح سخت ہوتے تھے۔ وہ مخالفت پر کھڑے ہو جاتے۔ وہ انبیائے کرام پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ جب بھی قوم نے الزام لگائے تھے۔ جب بھی قوم نے الزام لگایا، اللہ رب العزت نے اس نبی علیہ السلام کی زبان میں اس کا جواب دلوایا۔ قوم نے کہا کہ آپ تو گمراہ ہیں تو اس نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا:

﴿ يَقُومٍ لَيْسَ بِى صَلَالَةً ﴾ (الاعراف: 61) [العميري قوم! مِن مَراهُ بِين مول]

قوم نے کہا: آپ بے وقوف ہیں تواس نبی مسلم کی زبان سے جواب دلوایا گیا: یقوم کیس بی سفاھة (الاعراف: 67) (اے میری قوم! میں بے وقوف نہیں ہوں)

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی تو م کے پچھلوگوں نے الزامات لگائے۔مثال کے طور پر ایک شخص نے کہا: یہ مجنون ہے۔ تو اللّدرب العزت نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان فیض تر جمان سے جواب دلوانے کی بجائے براہ راست خود جواب عطا

3 فَاللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ \$ 20 \ 3 الناورما وسِيرٌ آن

فرمايا ـ چنانچدارشا دفرمايا:

﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ هَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ ﴾ (القلم: 2-1)

اےمیرے صبیب! آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہاں محبت کا انداز ہ لگا سے کہ اللّٰدرب العزت نے اپنے صبیب صلی اللّٰہ علیہ وسلام کی طرف ہے خو دیراہ راست جواب عطافر مایا۔

### محبوب مُنْ يَنِيمُ كاوجداً فرين تذكره:

جب الله رب العزت نے قرآن مجید میں انبیائے کرام کا تذکرہ فرمایا تو گونی علیہ الصلوٰۃ والسلام ترتیب میں سب سے آخر میں تشریف لائے ،گر الله رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے آپ کا ذکرِ مبارک ان سے پہلے فرمایا۔ سنے! قرآن عظیم الشان .....اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿ وَ إِذْ اَخَـٰذُ نَـا مِنَ النَّبِيِّيْنَ مِيْثَاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّ اِبْرَاهِيْمَ وَ مُوْسلى وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ (الاحزاب:7)

باتی انبیا کا تذکرہ بعد میں کیا اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر مبارک پہلے فرمایا۔ جب حضرت عمر عظی نے بیآ بت سی تو وجد میں آکر کہنے لگے: اے اللہ کے نبی ملی اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فر مائی کہ اگر چہ آپ دنیا میں خاتم النبیین بن کر سب سے آخر میں تشریف لائے کیکن جب اللہ رب العزت نے انبیائے کرام کا تذکرہ فرمایا تو آپ کا تذکرہ سب سے پہلے فرمایا۔

انبیائے کرام سے حضور ملی آیا برایمان لانے کاعہد: آپ ملی آیا ہے کا تشریف آوری سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیائے کرام سے ایک عہدلیا۔ اس عہدو پیان کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہوں کیا۔ وَإِذْ اَحَدَدُ اللّٰهُ مِیْشَاقَ النَّییِّیْنَ لَمَّا اتَیْتُکُمْ مِّنْ کِتَبْ وَّحِکُمَةِ ثُمَّ جَانَکُمْ رَسُوٰلٌ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَکُمْ لِتُوْمِئُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ طُ

(العمران:81)

[اور جب الله تعالیٰ نے بینیمبروں سے عہد لیا کہ جو پچھ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تقد بق حکمت دوں ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تقد بق کر ہے تو (تم پر لازم ہے کہ )تم ضروراس پرایمان بھی لا نا اوراس کی مدد بھی کرنا]

قَالَ ءَ اَفْوَ ذِنْهُ [فرمایا: کمیاتم نے اس بات کا اقرار کمیا؟ ] وَ اَخَذْنُهُ عَلَی ذَلِکُمْ اِصْدِیٰ (اوراس پرمیراعهد قبول کمیا؟) سب انبیانے کمیاجواب دیا؟

قَالُوْا اَفْوَرُنَا [سبنے عرض کیا، ہم نے اس بات کا اقرار کیا] قَالَ فَاشْهَدُوْا وَ اَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّهِدِیْنَ (آل عمران: 81) [ارشاد فرمایا: تم بھی اس ملت پرایک دوسرے کے گواہ رہواور میں بھی اس پر تہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں]

اس آيت مباركه مين رسول كامصداق الله كي محبوب من الله الله الله المراال

الله تعالى كى بيش بهانعتين:

الله تعالیٰ نے انسانوں کواتی نعمتیں بخشی ہیں کہ جن کوہم گن بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ ارشاد ، فر مایا:

> وَ إِنْ تَعُدُّوا الِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا (النحل:18) [اوراً كرتم الله تعالى كي نعمتو ل كو كننا جا به وتوتم كن بهي نهيس سكتے

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان گنت نعمتیں عطافر مائیں گرکسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان نہیں جتلایا۔ بیہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ میرے بندو! میں نے تمہیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں ان میں نے تمہیں پانی دیا، ہوا میں ہمیں ہمیں دیں، میں نے تمہیں پانی دیا، ہوا دی۔ دی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کا تذکرہ نہیں کیا گرایک نعمت الیہ تھی کہ جس نعمت کودے کر یوں لگتا ہے کہ خود دینے والے کو مزہ آگیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا، فرمایا:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ إِذْبَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً (آلَ عَمران:164) [تحقیق الله تعالی نے ایمان والوں پراحسان فرمایا کهان میں اینے محبوب کو بھیج دیا]

خُلقِ عظيم كالتذكره:

الله تعالى نے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے اخلاقِ عظیمہ کی تعریف فرما کی۔ ارشاد فرمایا:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْم (القلم:4) [اوراے میرے پیارے صبیب! آپاخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں] عماعظم مردوں

فصلِ عظیم کا تذکرہ:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام پراللہ تعالیٰ کا بڑافضل تھا۔اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا چنانچہ ارشا دفرمایا:

وَ كَانَ فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (النساء:113) [اے بیرے پیارے محبوب! آپ پراللّدرب العزت کابڑانشل ہے]

#### المنظمة المنظ

#### سارے جہانوں کے لیے رحمت:

، آپ مٹھیکیٹے کواللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ارشاد فرمایا:

﴿ وَ مَا أَرْسَلُنكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنِ ﴾ (النساء:107) [اے میرے حبیب طُهُ اَیَیْمِ! ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا]

جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپالے جو وشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

#### وجود نبوی کی برکات کا فرول پر بھی:

الله رب العزت نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکات کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا: چنانچہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَدِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيْهِمْ ﴾ (انفال:33) [اے میرے پیارے حبیب مُرْفِیَتِمْ!اللّٰه تعالیٰ ان کواس وفت تک عذاب نہیں وے گاجب تک آپ ان میں موجود ہیں]

پس منظر بیتھا کہ کافرا کر کہتے تھے کہ ہم آپ کی رسالت پرایمان نہیں لاتے۔
اور اگر آپ سیچے نبی جیں تو ہمارے اوپراللہ کا عذاب کیوں نہیں آجا تا۔ گران پراللہ
تعالیٰ کاعذاب نبی علیہ الصلوق والسلام کی موجودگی میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ
فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیارے حبیب مُشْائِیَتِهِ! اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک

3 العالم المسائر الع

عذاب نہیں دیے گا جب تک کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ ملٹ آئیل کے وجودِ مسعود کی برکت اتن تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں سے بھی عذاب کوٹال ذیا تھا۔ اور آج بھی جس شخص کی زندگی میں نبی علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی سنتیں موجود ہوں گی ، اور جس قوم کے اندر نبی علیہ الصلوٰ ہ والسلام کی تعلیمات زندہ ہوں گی ، ان کی برکت سے اللہ اس فردکوا وراس قوم کواپنے عذاب سے نجات عطافر مادیں گے۔

#### اطاعت ِنبوی کی عظمت کا تذکرہ:

نى عليه الصلوة والسلام كاعظمت ديكھيے ۔ الله تعالىٰ نے قرآن مجيد ميں فرمايا:
﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّهَ ﴾ (النساء: 80)
[ جس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اطاعت كى اس نے گويا الله رب العزت كى اطاعت كى ال

مرتبہ اور مقام دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی اطاعت کرنے کو اللہ تعالیٰ فر ما رہے ہیں کہ گویاتم نے میری اطاعت کی ہے ۔۔۔

اطاعت نبی کی ہے اطاعت خدا کی منزل من اللہ اللہ

#### نفرت خداوندی کا تذکره:

الله رب العزت اپنے پیارے حبیب مٹائیآ ہے مددگار تھے اور ان کے کا موں کو سنوار نے والے نتھے۔ارشا دفر مایا۔

﴿ وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ وَ كَفَى بِاللّهِ وَ كِيْلاً ﴾ (الاحزاب:48) [اورآپالله پرتوكل سيجي،اورآپ كے لئے الله بى وكيل كافى ہے] آج ونيا ميں كوئى آ دى مقدمہ جيتے تو وہ كہتا ہے كہ ميراوكيل بڑا سمجھدارتھا۔اور جس كا وكيل الله رب العزت بن جائے ، كھرتو كاميابياں اس كے قدم چومتی ہیں۔ اس لئے فتح مكہ كے موقع پر نبی عليه الصلوٰ ة والسلام نے ارشا دفر مایا:

ٱلْحَمْدُ لِلله وَخْدَهُ نَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاحْزَابَ وَحْدَهُ

(تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور لشکروں کواکیلے ہی شکست دی )

سبحان الله! الله رب العزت كى كيسى تعريف فر ما كى!!

ایک اور مقام پرالله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ ﴾ (انفال:62) (وه ذات جس نے اپنی مددے آپ کومضبوط کیا)

مذاق اڑانے والوں کا انجام:

جولوگ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نداق اڑاتے ہتے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشا وفر ماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم!
﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُوْءِ 'ینَ ﴾ (الحجو: 95)
﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُوْءِ 'ینَ ﴾ (الحجو: 95)
﴿ اِمَّا بِ كَامْدَاقَ الرَّانِ والوں كے ليے كافی ہیں )

آپ کوفکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی طرف سے ان لوگوں سے ہم میں سے کی طرف سے ان لوگوں سے ہم نمٹیں گے، چنا نچہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ابوجہل کا انجام دیکھیے ، ابولہب کا انجام دیکھیے ، عتبہ بن شیبہ کا انجام دیکھیے ، ولید پلید کا انجام دیکھیے ۔ بیرہ ہی لوگ تھے جو نبی السلام کا فداق اڑاتے تھے۔ بالآخر اللہ نے ان کا کیا ہی براانجام کیا!

مجنوں کہنے والے کی سرزنش:

ا کے شخص نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کومجنون کہا۔اس پراللّٰدرب العزت کوا تنا

جلال آیا کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ..... بالکل یوں لگتا ہے جیسے کسی ماں ایک لفظ ہی نہیں کہتی بلکہ جیسے کسی ماں ایک لفظ ہی نہیں کہتی بلکہ شروع ہی ہوجاتی ہے،اس کا غصہ شندا ہی نہیں ہوتا۔اس کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو اتنا کچھ کہوں کہ اس کو سمجھ آجائے کہ اس نے ایسی بات کیوں کی ،اور آئندہ اسے ایسی بات کیوں کی ،اور آئندہ اسے ایسی بات کیوں کی جرات ہی نہ ہو .....

چنانچہ جس شخص نے آپ مڑ آئیا کو مجنون کہا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِ مَّهِيْن ﴾

(اورآ پاطاعت نه هیجئے قشمیں کھانے والے پیچ قشم کےانسان کی )

﴿ هَمَّاذٍ مَّشَّاءِ بِنَمِيمٍ ﴾ (چغلى كر پهرنے والى ك)

﴿ مَنَّاعِ لِلْمُعَيْرِ ﴾ (خَيرك كامول ميں ركاوٹيں ڈالنےوالے كے)

﴿ مُعْتَدِ أَثِيْمٍ ﴾ (حدے برصے والے گنام گاركى)

﴿ عُتُلِ بُّعٰدَ ذَٰلِكَ زَنِيْم ﴾ .

( بیسب کہنے کے بعد بیر کہ وہ تخت مزاج بھی ہواور بدنام زمانہ بھی ہولیعنی ولد الزناہو )

الله اكبر! آخر ميں فرمايا: وہ تو زناكى اولا دہے۔ ايک لفظ كے جواب ميں الله رب العزت نے كتناطويل كلام فرمايا۔ اس سے پتہ چلتا ہے كه نبى عليه الصلوٰ قوائسلام كے اعداء پر الله رب العزت كاكس قدرغصه ہوتا ہے۔

#### تسلی آمیز پیغامات:

دوسری طرف الله رب العزت اپنے حبیب مطابیۃ کوتسلی دیتے ہیں۔ فرمایا: اے میرے پیارے حبیب ملیّاتیج! آپ کے دشمن مکر کرتے ہیں جس ہے آپ کا ول د کھتا ہے، آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں۔ بلکہ

﴿ وَاصْبِرُ وَ مَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُ فِى ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ٥ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴾ مِمَّا يَمْكُرُوْنَ٥ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴾ (النحل:128-127)

جولوگ آیات کے ترجے سے پچھ مناسبت رکھتے ہیں ان کو بیآیات پڑھ کرلطف اور مزہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب ملٹائیلیم کو اتنے پیارے انداز میں تسلی دی کہ پڑھ کردل کوسکون ملتا ہے۔اس لیے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتار گیا۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿ كَذَالِكَ لِمُنْجِبَ مِهِ فُوَّا ذَكَ ﴾ (الفرقان:32) (اس ليے كه مير ہے محبوب! آپ كے دل كوسلى مل جائے) چنانچه مخالفین جو مكر وفريب كرتے تھے اللہ تعالی اس كوفتم فرما دیتے تھے، سنے! قرآن عظیم الشان .....اللہ تعالی ارشا وفرماتے ہیں:

﴿ وَ إِذْ يَمْكُوبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُونَ ﴾ (الانفال:30) (اورجب آپ كے ساتھ تدبير كى كافروں نے كہوہ آپ كوقيد ميں ركھيں) اَوْ يَفْتُلُوْكَ

> (ياآپكوشهيدكردي) أوْ يُخْرجُوْكَ

(یاآپ کودیس نکالادے دیں) وَ یَمْکُرُونَ وَ یَمْکُرُ اللَّهَ

(اورانهوں نے بھی تدبیر کیا اور اللہ نے بھی تدبیر کی) ﴿ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمُحْكِرِيْنِ ﴾ (انفال:30)

(اوراللہ سب ہے بہتر تدبیر کرنے والا ہے )

نى اكرم ملينين كى حفاظت كاتذكره:

نی علیہ الصلوٰۃ علیہ والسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر فرمایا، چنانجہ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (المائدة: 67)

[ال مير مرك بيار ع حبيب مُنْ يَنْهُ! الله رب العزت آپ كوتمام انسانون مع معفوظ ركيس كرم

' لین جو دشمن شرکی نیت ہے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو آپ کا پرور دگارآپ کی حفاظت کرے گا۔

> فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بچھے جسے روشن خدا کرے

> > محبوب کے زیر نظرر ہے کا مزہ:

پھراللہ رب العزت فرماتے ہیں: اے میرے پیارے ماٹیڈیڈم! آپ ہروتت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں۔ بیاتی بڑی بات ہے کہ جن کو محبت سے واسطہ پڑا ہووہ سمجھتے ہیں کہ ہروفت محبوب کے زیر نظرر ہنا، کس قدر لطف اور سرور کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

آتکھوں میں بھر گئی ہیں قیامت کی شوخیاں دو جار دن رہے ہتھے کسی کی نگاہ میں نبی علیہالصلوٰۃ علیہوالسلام تو پوری زندگی اللّدرب العزت کی نظر میں رہے۔اس کو کہتے ہیں: ۔۔

> نگاہِ یار جے آشنائے راز کرے وہ اپنی خوبیءِ قسمت پہ کیوں نہ نازکرے

#### سب سے برسی خوش خبری:

الله رب العزت نے اپنے حبیب مٹھیکٹی کو کیا مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں:اےمیرے پیارے حبیب مٹھیکٹیا!

﴿ وَ لَلْاخِرَةُ خَيْرُلُكَ مِنَ الْأُولَلَى ﴾ (الضحىٰ:4) [اور آپ كا آنے والا وقت آپ كے گزرے ہوئے وقت سے زيادہ بہتر ہوگا]

بیاتیٰ بڑی خوش خبری ہے کہ اس سے بڑی خوش خبری کوئی نہیں ہوسکتی۔ دنیامیں بڑے لوگوں کوعروج ملتا ہے لیکن عروج ملتے ہی ان کا زوال شروع ہوجا تا ہے۔ مگر نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کو بیخوش خبری ملی کہ

''اے میرے پیارے حبیب مُنْ آینی اجوعروج آپ کوئل رہا ہے اس عروج کا زوال بھی نہیں ہوگا۔ ہرآنے والا وقت آپ کی عزت کو، شرف کو، مقام کو پہلے سے بلند ترکرتا چلا جائے گا۔''

#### بروزِمحشرعز توں کے ستحق کون ہو گگے؟

الله رب العزت اپنے حبیب مٹھی آتھ کا قیامت کے دن کے بارے میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں ،ارشادفر مایا:

یو م لا یُخوی الله النبی و الله ین امنو معه (التحریم: 8)

[ قیامت کے دن الله رب العزت اپنے پیارے نبی طراقیت کورسوانہیں کریں گے اوران کے ساتھ جوالیان والے ہوں گے ان کوبھی (رسوانہیں کریں گے اس لوگوں کے ساتھ جوالیان والے ہوں گے ان کوبھی (رسوانہیں کریں گے اس لوگوں کے سامنے اپنے نبچے کوبھی کوئی الی بات نہیں کہتی کہ جس کی وجہ سے منبج کوبکی ہو۔ اللہ رب العزت کو اپنے حبیب طراقیت ہے محبت تھی۔ اس لیے آپ کو ایک تعلی وے دی گئی کہ آپ کوبھی قیامت کے دن عز تیں ملیں گی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کوبھی اس دن عز تیں ملیں گی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کوبھی اس دن عز تیں ملیں گی۔

اب یہاں ایک چھوٹی می بات سمجھ لیجے! اگر ماں کے پاس اس کے بیجے کا فوٹو
ہو، جواس نے شاختی کارڈیا پاسپورٹ کے لیے بنوایا ہو، آپ اس ماں سے کہیں کہ
بی ! آپ اس فوٹو کو چو لیجے میں ڈال دیں، تو وہ ماں ایسا کرنے سے انکار کر دیے
م کی ۔ وہ کہے گی کہ میں اپنے بیٹے کوآگ میں کیوں ڈالوں؟ ۔۔۔۔ ماں کواپنے بیٹے سے
اتی محبت ہوتی ہے کہ وہ اس کی تصویر کو بھی آگ میں ڈالنا پیند نہیں کرتی ۔ اس طرح
اللہ رب العزت کواپنے حبیب ملٹ بیٹی کی صورت اور سیرت سے اتی محبت ہے کہ جو
مخص ان کی طرح سنت کالباس اور مسنون اعمال اپنائے گا اللہ تعالی اس ' تصویر'' کو
بھی قیامت کے دن جہم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے ۔۔
بھی قیامت کے دن جہم کی آگ میں نہیں ڈالیں گے ۔۔

معراج نبوی کا تذکره:

الله رب العزت نے اپنے محبوب مٹھ کی آئی کو ملا قات کے لیے بلایا۔ اس کومعراج

کہتے ہیں۔اس کی مستقل تفصیلات ہیں۔فرمایا کہ اتنا قرب ملاکہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّی فَکَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ اَوْ اَدْنی (النجم: 9-8) [پھرآپ مُشْقِیَم استے قریب سے قریب تر ہوئے کہ وو کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ]

[الله كے حبیب مُثَنِّیَتِنِم نے تمام مدارج طے كئے، بالآخرآپ مُثَنِیَّنِم كوابیا مقام ملاجوا دراك ہے پرے ہے اور قاب قوسین ہے كم نہیں ہے] اور پھر فرمایا:

لَقَدُ رَای مِنْ ایَاتِ رَبَّهُ الْکُبْرِیٰ (النجم: 18) [تحقیق الله رب العزت نے نبی علیہ الصلوٰۃ علیہ والسلام کو بڑی نشانیاں وکھا کیں]

ویکھیں گے، پلِ صراط کودیکھیں گے، پھر جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت آپ کو اپنی امت کی شفاعت کرنے میں کوئی گھبرا ہٹ نہیں ہوگی ، سبحان اللہ!

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا
میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا
اللہ دب العزت ہمیں اپنے محبوب میں قیرے کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ (آمین)

انعامات ِالٰهی کا تذکرہ:

اللّٰدتعالىٰ نے اپنے محبوب سُرُّ اَلِیَّا کو انعامات عطافر مائے۔ چنانچہ ارشادفر مایا: اِنَّا اَعْطَیْنگُ الْکُوثُو (الکوثر: 1) [بِ شکہ ہم نے آپ کوکوژ عطاکی]

کوٹر سے مراد' تخیرِ کثیر' ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے حبیب مٹھیاہ کو تیرِ کثیر عطافر مائی۔اس خیرِ کثیر کے موضوع پر علمانے بہت می کتابیں لکھی ہیں کہ اس خیر کثیر کی تفسیر کیا ہے؟

وجل مقدار ما ولیت من رتب و عذا ادرک ما اولیت من نعم

( الله کے حبیب مُنْ اَلِیَّا اِلله کو جورتبے ملے ہیں وہ بہت عظیم الشان ہیں ، آپ مُنْ اِللّٰهِ کو جونعتیں ملی ہیں ہماری عقلیں ان کاا دراک نہیں کرسکتیں ) مُنْ اِللّٰهِ کو جونعتیں ملی ہیں ہماری عقلیں ان کاا دراک نہیں کرسکتیں )

یہ توالی یا تنین تھیں جو قرآن مجید میں ذرانمایاں انداز میں موجود ہیں۔اب ذرا آگے چلیے ۔

جسم مبارک کے اعضا کا ذکر:

قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے جسم مبارک کے مختلف اعضا کا بھی

تذکرہ فرمایا، جیسے ماں کبھی اپنے بیٹے کی آنگے کی بات کرتی ہے، کبھی اس کے بولنے ک بات کرتی ہے، کبھی اس کے سننے کی بات کرتی ہے۔اللہ رب العزت نے بھی ای طرح اپنے بیارے صبیب مراثی ہے جسم اطہر کے مختلف اعضا کے تذکر ہے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کیسی وہ ذات ہوگی، جس سے اللہ رب العزت نے اتنی محبت فرمائی !؟ آپنے! آپ مراثی ہے ان اعضا کا تذکرہ قرآن میں دیکھیے! جن کو اللہ تعالیٰ نے عجیب حسن عطافر مایا، کہنے والے نے کہا:

> بات میں سناواں اک ایسے ماہ جبین دی جگ دے حسیناں کولوں ودھ کے حسین دی

#### چېره ءِانورکا تذکره:

﴿ قَدْ نَرِی تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِی السَّمَاءِ ﴾ (البقرة:144) [اے میرے پیارے حبیب مِنْ اَلْیَالِیْم! ہم آپ کے منه کا بار بارآ سان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں]

اب ذرااس کی تفصیل من لیجے! جہان محبت ہوتی ہے وہاں جی چاہتا ہے کہا س کے ساتھ بار بار رابطہ ہو۔ بندہ را بطے کے بہانے ڈھونڈ تا ہے۔ جتنی ملاقات ہووہ تھوڑی نظر آتی ہے۔ چنانچ مختلف انبیا پر جبر ئیل بیسے اللہ کا پیغام لے کرآئے۔ کسی پر ایک درجن مرتبہ اور کسی پر چند درجن مرتبہ اور کسی پر چند سومر تبہ لیکن نبی علیہ الصلاة والسلام کی طرف جرئیل بیسے اللہ کا پیغام لے کر چوہیں ہزار مرتبہ نازل ہوئے۔ اور جرئیل بیسے کا انز نا نبی علیہ الصلاق والسلام کو اتنا اچھا لگتا تھا (چونکہ اللہ کی طرف سے جرئیل بیسے آتا تھا) کہ آپ ان کے انظار میں کئی مرتبہ آسان کو دیکھتے رہتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلاق والسلام ان کے انظار میں شوق سے آسان کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاق والسلام ان کے انظار میں شوق سے آسان کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاق والسلام ان کے انظار میں شوق سے آسان کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاق والسلام ان کے انظار میں شوق سے آسان کو دیکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ مائے ہیں ۔ اے میرے بیارے حبیب میں علیہ اللہ کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۔ اے میرے بیارے حبیب مُثَّهُ اللَّهِ! آپ آسان کی طرف جب چہرہ فرماتے عظیق ہم اس وقت آپ کے چہرے کو محبت کے ساتھ د کمچھر ہے ہوتے تھے۔

﴿ قَدْ نَرْ ى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾

ميارك آنگھوں كا تذكرہ:

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانجہ ارشادفر مایا:

﴿ لَا تَمُدُّنَ عَيْنَيْكَ إلى مَامَتَعْنَابِهِ أَذُواجًا مِنْهُمْ ﴾ (النحل: 88)

ال طرح نبی علیه الصلاة والسلام کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں
کیا گیا کہ اے بیارے حبیب مراقی آنے اجو پچھ کا فروں کوعطا کیا گیا ہے اس کی طرف
آپ آنکھا تھا کر بھی نہ دیکھیے ۔ مگر اس آیت مبارکہ میں آنکھوں کا تذکرہ تو ہوگیا ہے نا،
یہ مجت کی وجہ سے تھا۔ ویسے بھی جوعضوا چھا لگتا ہے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے ۔ لوگ
کہتے ہیں:

'' تیری آئھوں کے سواد نیا میں رکھا کیا ہے''

مبارك كانون كاتذكره:

آپ ﷺ کے مبارک کا نوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیکا فرلوگ کہتے ہیں :

> ﴿ وَ يَقُولُونَ هُوَ أَذُنْ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ ﴾ (التوبة: 61) اس طرح نبی علیه الصلوٰة والسلام کے کانوں کا بھی تذکرہ فر مایا۔

> > زبان مبارك كاتذكره:

نبی علیه الصلوٰ ق والسلام کی زبان مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں

ہے۔فرمایا:

﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (القيمة: 61)

سینهمپارک کا تذکره:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینے مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچی فرمایا:

> ﴿ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ﴾ (الانشواح:1) [كياجم نے آپ كے سينے كو كھول تہيں ديا؟]

سیحان اللہ! نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سینے مبارک کا تذکرہ ہور ہاہے۔
اب یہاں ایک نکت کی لیجے! ..... محبت کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی سے محبت کر ہے۔ ایسی صورت بیس اس کے ساتھ رویہ پچھاور ہوتا ہے اور ایک پہلویہ ہے کہ بندہ خود کسی سے محبت کر ہے۔ اس کے کہ بندہ خود کسی سے محبت کر ہے۔ پھر محبوب کے ساتھ رویہ پچھا ور ہوتا ہے۔ اس کے لیے دولفظ استعمال ہوتے ہیں ، سالک اور مجذوب ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے دوستوں میں پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے ملنا چا ہتا ہوں، چنا نچہ آپ ان کو اپنا ایم رئیس و ہے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھئی گھر آکر الی لینا۔ لیکن اگر آپ کو اپنا ایم رئیس دے دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اچھا بھئی گھر آکر الی لینا۔ لیکن اگر آپ کو اپنا ایم رئیس دے دیلے اور وہ ملے بھی مدتوں بعد تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر کہ کہتے ہیں کہ چلو بھئی! میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ بعد تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر پہنچا دیا ، یہ فر ق ہوتا ہے سالک اور مجذوب ہیں۔

حضرت موی علیہ السلام الله رب العزت سے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشا دفر ماتے ہیں:

وَ لَمَّا جَاءَ مُوسِلَى لِمِيْقَاتِنَا (الاعراف: 143)

[اور جب مویٰ میشہ آئے ہماری ملا قات کے لیے (کوہ طور پر)] یہاں مویٰ میشہ کے کوہ طور پر آنے کا تذکرہ فر مایا۔اور جہاں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملا قات کا تذکرہ ہو، و ہاں بیہیں کہا کہ وہ آئے، بلکہ فر مایا:

﴿ سُبُحُنَ الَّذِى اَسُرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاقْصلى ﴾ (الاسراء: 1)

[ پاک ہے وہ ذات جوایئے بندے کومبجد حرام سے مبجدافضیٰ تک ( اپنی رحمت ہے ) لے کرگئی ]

گویا کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو لے جانے کے ممل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

حضرت موی ملطم نے اللہ رب العزت سے دعا ما نگی:
﴿ رَبِّ الشَّرَ خُ لِنِی صَدْرِی ﴾ (طحعہ : 25)

[ای پرور دگار! میرے سینے کو کھول دیجئے]

دیجی اللہ سے نی میں کلیم میں نگر الدیکہ میا انگنی رہ ہیں۔ میں

وہ بھی اللہ کے نبی ہیں ،کلیم ہیں ،گمران کو دعا مائٹنی پڑر ہی ہے ، اوریبہاں دعا کا تذکرہ نہیں ، بلکہاللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں ۔

﴿ اَلَمْ نَشُرَ خِ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ [اے میرے پیارے محبوب! کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟] اس سے پیتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا کیا مقام ہے۔

#### پینهمبارک کا تذکره:

نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی پیٹے مبارک کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : ﴿ وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴾ (الانشراح: 3-2) [اورہم نے آپ کے اوپر سے آپ کو وہ ہو جھا تار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی]

#### مبارك باتھوں كا تذكرہ:

الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب ملتی ہے مبارک ہاتھوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، چتا نجہ ارشا وفرمایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ آيْدِيْهِمْ ﴾

(الفتح:10)

[(اے پیارے حبیب مٹھی آئے!) جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں۔ان لوگوں کی بیعت اللہ سے ہور ہی ہے اوران کے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے] ظاہر میں تو نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کا ہاتھ او پرتھا ،گرا نداز ہ لگا ہے کہ یوں فر مایا کہان کے ہاتھوں پراللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کے ہاتھ الیی ہستی کے ہاتھ میں جلے گئے ۔

میراون چھپاکسی رات میں ،میری رات چھپی کسی ذات میں میری زندگی اک راز ہے ،کوئی راز ہے میری ذات میں میری زندگی اک راز ہے ،کوئی راز ہے میری ذات میں میں جہاں کہیں بھی افک گیا وہیں گرتے گرتے سنجل گیا مجھے تھوکروں سے پتہ چلا ، میرا ہاتھ ہے کسی ہاتھ میں وہستیاں کنی خوش نصیب تھیں جن کے ہاتھ ہیں آگئے!

#### مبارك قدمون كاتذكره:

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے میارک قدموں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔

المنافياتير ١٤٤٤ ١٤٤٤ ( 38 الماحبة أن

چنانچهارشادفرمایا:

﴿ لَا تَقُمْ فِيْهِ أَبَدًا ﴾ (التوبة:108) [(اے میرے بیارے حبیب!) آپ وہاں بالکل کھڑے نہوں] یعنی آپ اس جگہ پرقدم ہی ندر کھیے جہاں سے آپ کومنع کیا جارہا ہے۔

لباس مبارك كاتذكره:

نبی علیہالصلوٰ ق والسلام کے لباس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

> ﴿ وَ ثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ (المدثر: 4) [اورآپ اپنابس كوپاك ركھتے]

سرے پاؤں تک تمام اعضا کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا اور پھر جس لباس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو ڈھانیا تھا اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمادیا۔شاعرنے کہا:

''اے محبوب مٹھ اُلِی آپ جس لباس کو پہنتے ہیں، اس لباس کے پہنتے سے آپ کے حسن میں اضافہ بیں ہوتا، بلکہ آپ جولباس پہن لیتے ہیں، آپ کے پہنتے کے حسن میں اضافہ بین اسلام کے حسن میں اضافہ ہوجا تا ہے۔'' پہنتے کی وجہ ہے اس لباس کے حسن میں اضافہ ہوجا تا ہے۔'' اللّٰدرب العزت نے بھی اپنے پیارے حبیب ملٹھ اِلْیَا ہے کہ لباس کا تذکرہ فرمایا۔

كاشانه ءنبوت كاتذكره:

اب نباس کے بعداور دائر ہ بھیلا ہے۔اللہ تعالیٰ نے آپ مٹھی ہے مبارک گھر کا تذکر ہ بھی قرآن مجید میں فر مایا ، چنانچہ ارشا دفر مایا :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ ﴾ (الحجرات: 4)

المنافية الم

[ بے شک وہ لوگ جو آپ کو گھر کے باہر پکارتے ہیں ] نبی علیہالصلوٰ ۃ والسلام کے مبارک ججروں کا ذکر بھی قر آن مجید میں ہے۔ اہل خانہ کا تذکرہ:

گھر میں گھروا لے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھروالوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔آپ کی از واج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

﴿ يَنِسَاءَ النَّبِيُ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (الاحزاب:32)

[اے بی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویو! تم عام عورتوں کی ما نتر نہیں ہو]

یعنی آپ کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بڑا بلند ہے۔ بلکہ دوسری جگہ فر مایا۔
﴿ وَ أَذُو اَجُهُ أُمَّهُ تُهُمْ ﴾ (الاحزاب: 6)

[اور نبی مُرْفَقَهُمْ کی بیویاں امت (کے لوگوں) کی ما کیں ہیں ]

مصرف قرآن مجید میں تذکرہ ہی ہواہے بلکہ ان کو اللہ نے ماں کارتبہ عطافر ماویا ہے۔

اہلِ خانہ کی یاک دامنی کا تذکرہ:

پھران کی پاکدامنی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔فرمایا: سُبْ لِحُنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِیْم (النور:16) بنات اربعہ کا تذکرہ:

نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بیٹیوں کا ذکر بھی قر آن مجید میں ارشا دفر مایا: ﴿ یَآ یُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِاَزُوَ اجِكَ وَ بَنَتِكَ ﴾ (الاحزاب: 59) [اے میرے پیارے نبی! آپ فر ما و یجیے، اپنی از واج سے اور اپنی بیٹیوں

[ \_

الله المنافية في ا

#### بيۇل كاتذكرە:

دیکھو! کہاب بیٹوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ بچوں کا تذکرہ بھی ہے۔ فرمایا:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ﴾ (الاحزاب:40) (محمد ﷺ تم میں ہے کی مردکے باپ نہیں ہیں) گویااس آیت میں نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے بیٹے ابراہیم کا بھی تذکرہ ہے جو بچپین میں اللّٰدکو پیارا ہوگیا تھا۔

#### ابل بيت كاتذكره:

ني عليه الصلوة والسلام كما الله بيت كا تذكره بهى بدار شاوفر ما يا: ﴿ إِنَّهُ مَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتَ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴾ (الاحزاب:33)

#### مسجد نبوی کا تذکرہ:

پھر دیکھیے کہ گھر کے بعد آ دمی کی نشست و برخاست مسجد میں ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام کی مسجد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد فرمایا، علیہ الصلوٰ قاف آن تَقُوْم فِیْدِ ﴾ ﴿ لَمَسْجِدٌ اُسِسَ عَلَی التَّقُولی مِنْ اَوَّلِ یَوْمِ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِیْدِ ﴾ (التوبة: 108)

#### مسجد کے نمازیوں کا تذکرہ:

پھرنبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے یاروں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فر مایا ، ارشاد فرمایا: ﴿ مُحَدَّمَ لَا رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ (الفتح:29)

[محمد الله کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں ، وہ کفار کے مقالبے میں سخت ہیں ]

ان کی خاص خوبیاں گنوا کیں گئیں کہ بید کفار پر بڑے بین اور آپس میں باکل رحیم وکریم ہیں ۔

> ہو حلقہ، یاراں تو بریشم کی نرم رزم حق و باطل ہو تا فولا د ہے مومن

#### مهمانوں کی دعوت کا تذکرہ:

آپ مٹائیز کے پاس مہمان آئے تھے اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔اس کھانے کی دعوت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔فرمایا

> ﴿ فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ﴾ (الاحزاب:53) [اور جبتم كھانا كھا چكوتو پھر (اپنے گھروں كو) چلے جاؤ]

#### اقربائے نبوی کا تذکرہ:

نی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے اقرباء کا تذکرہ بھی قرآنِ مجید میں ہے۔ ارشا وفر مایا: ﴿ لَا اَسْنَلُکُمْ عَلَیْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِی الْقُرْبِی ﴾ (الشودی: 23) اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا تذکرہ بھی فرمایا اور آپ مرشی آئی کے متعلقین کا تذکرہ بھی فرمایا۔

#### علم نبوی کا تذکرہ:

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے خصائل و فضائل کا تذکرہ بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

الكان المعالم المسترآن الكان ا

ارشادفر ماتے ہیں۔ آپ کے علم کا تذکرہ فرمایا کہ اے میرے حبیب مٹھی ﷺ!
﴿ وَ عَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ﴾ (النِّساء: 113)
[اور (اللّٰہ نے ) آپ کووہ علم ویا جو آپ نہیں جانتے تھے]
اور دوسری جگہ پر فرمایا۔

﴿ قُلُ رَّبِ ذِ ذُنِی عِلْمًا ﴾ (طله:114) [آپ کہدو یجیے،اے میرے پروردگار! میرے علم میں اضافہ عطافر مایئے]

حسنِ بيان كاتذكره:

نبی علیہالصلوٰۃ والسلام کے حسنِ بیان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ ارشا دفر مایا کہ اے میرے بیارے حبیب ملتی آلیم!

﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة ﴾

(النحل:125)

[ایخ رب کے رائے کی طرف بلایئے حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ ا

چنانچہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی باتوں میں جاذبیت تھی کہ جوبھی سنتا تھا اس کے ول میں وہ باتیں انز جاتی تھیں ۔اس کوکسی شاعر نے یوں کہا:

وہ جو شیریں سخنی ہے ، مرے کمی مدنی تیرے ہونٹو ل سے چھنی ہے ، مرے کمی مدنی تیرا نیسیلاؤ بہت ہے ، تیرا قامت ہے بلند تیری چھاؤں بھی گھنی ہے ، مرے کی مدنی نسل درنسل تری ذات کے مقروض ہیں ہم تو غنی ابن غنی ہے ، مرے کمی مدنی تو غنی ابن غنی ہے ، مرے کمی مدنی تو غنی ابن غنی ہے ، مرے کمی مدنی

مُ مُرُونَى كَا تَذْكُره:

نبی علیہالصلوٰۃ والسلام کی نرم روئی کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں :

(اگرآپ دل کے سخت اور نرش رُو ہوتے تو آپ کے گروجمع بیہ سب لوگ بھاگ جاتے )

تو نبی علیہالصلوٰۃ والسلام کواللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت اور میکنا تزم دیا تھا کہ جو بھی آتا تھاوہ ہمیشہ کے لیے نبی علیہالسلام کے قدموں کا غلام ہوجا تا ہے۔

صبر مخل کا تذکرہ:

نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کےصبر وحمل کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے ، اللہ تعالیٰ ارشا دفر ماتے ہیں :

> ﴿ وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (النحل:128) [اورآ پِصبر عَجِيهِ اورآ پِكومبركي توفيق بھي الله ہي دےگا]

> > حيا كا تذكره:

نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے حیا کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُوْذِى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيَىٰ مِنْكُمْ ﴾ (الاحزاب: 53)

[اس چیزے آپ کوایذ اتو پہنچی ہے گرآپ حیافر ماتے ہیں]

یعنی آپ حیا کی وجہ ہے کوئی بات نہیں فر ماتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ﷺ فر ماتی ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں وہ حیا دیکھی تھی جو مجھے مدینے کی کنواری لڑکیوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ نے آپ کوالیں باحیا آنکھیں مدینے کی کنواری لڑکیوں میں بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ نے آپ کوالیں باحیا آنکھیں

علمَا خِلْتِي الْفِيرِينَ الْفِيرِينَ الْفِيرِينِ الْفِيرِ

8

عطا فرما ئىتھىيں \_

#### آ داب نبوی کا تذکره:

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آ داب کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ﷺ کے آ داب کا خیال رکھو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَأَ يُهَاالَّذِيْنَ امَنُوا لَا تُقَدِّ مُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾ (الحجرات: 1)

[اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسول مٹھی تھے سامنے قدم بیشی نہ کرو!] اور فرمایا:

﴿ وَ لَا تَخْهَرْ مَا لَهُ بِالْقَوْلِ ﴾

[اورتم اپن آواز بھی ان کے سامنے بلندنہ کرو]

﴿ لَا تَرْفَعُوْ ا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النّبِيّ ﴾

[تم اپنی آوازوں کو بنی علیہ السلام کی آواز سے بلندنہ کرو]

اگر بلند کر جیھو گے تو کیا ہوگا؟

﴿ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ (الحجرات:2) [تمهارے کیے ہوئے عملوں کوضائع کردیا جائے گااور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا]

اس کا مطلب میہ واکہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں ذرہ برابر بھی گتاخی اللّٰدرب العزت کو ہرگز قبول نہیں ہے۔اس لیے ہمیں جا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آداب کا بہت خیال رکھیں۔ 

#### تربيت نبوي كالذكره

الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی تربیت بھی فرمائی۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں فرمایا، چنانچدار شادفرمایا: عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ (التوبة: ٤٠٠)

#### ایک جگه فرمایا:

﴿ يَأَ يُهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْحَاتَ آزُوَ اجِكَ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٍ ﴾ (التحريم: 1)

[اے نبی جس چیز کواللہ نے حلال کیا آپ اس کوشم کھا کراپنے او پر کیوں حرام کرتے ہیں اور وہ بھی اپنی ہیو یوں کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحمت والا ہے ]

تو دیکھیے کہ قرآن مجید میں تربیت کی جھلکیاں بھی نظر آتی ہیں۔

#### عفوو درگز رکا تذکره:

اللہ کے بیارے حبیب مٹائیآ کی طرف سے معافی اور درگز رکا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ارشا دفر مایا:

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ ﴾ (آل عمر ان: 159)

[اورآپ ان کومعاف کرد تیجے اورآپ ان کے لیے استغفار بھی فرمائے]

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی ذات با برکات میں معافی کا پہلو بہت غالب تھا۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے جب مکہ کوفتح فرمایا تو اس وقت ایک شخص عثان بن طلحہ منظیہ منظیہ الصلوٰ ق والسلام نے جب مکہ کوفتح فرمایا تو اس وقت ایک شخص عثان بن طلحہ منظیہ منظیہ منظیم اللہ کی چائی ہوتی تھی۔ وہ بیت اللہ کی چائی ہوتی تھی۔ آپ مائی عثمان نے چائی ہوتی تھی۔ آپ مائی عثمان نے چائی آپ آپ آپ مائی منظیم اللہ کی جائی اور فرمایا عثمان! چائی لاؤ۔ چنا نچہ عثمان نے چائی آپ

ﷺ کے حوالے کردی۔ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے بیت اللّٰہ شریف کا دروازہ کھلوایا اور اندر تشریف لے گئے۔اندر جا کر آپ مٹھیکٹی نے اللّٰہ کی عبادت کی۔اس وقت صحابہ کرام پیٹی بھی ساتھ تھے۔

جب آپ مل الله المرآن کے لئے تو صحابہ کرام پیٹے میں جو بہت نمایاں شخصیتیں میں ،جن میں سید ناصدیق اکبر پی سید ناعمر پی ،سید ناعمل پی اسید ناصدیق اکبر پی سید ناعمر پی ،سید ناعمل پی ایک تمناهی که اور سید ناعبال پی تھے ، بیسب قریب تھے ۔ ان کے دل میں ایک تمناهی که الله کے حبیب من آئی ہے الله شریف کا دروازہ بند کریں گے اور اب بی چائی صاف ظاہر ہے کہ کی کلمہ گوکودیں گے ، کا فرکوتو نہیں دیں گے ۔ تو اگر کسی کلمہ گوکودیں گے ، کا فرکوتو نہیں دیں گے ۔ تو اگر کسی کلمہ گوکوچا بی ملنی ہے تو کیوں نہ بیسعادت ہمیں مل جائے ۔ اس لیے وہ قریب قریب سے کہ ہوسکتا ہے کہ ان میں سے کسی کا انتخاب ہو جائے ۔ دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب ان کو اتحاد ٹی ملتی ہی ہے کہ جب ان کو اتحاد ٹی ملتی ہے تو وہ ان کو نواز تے ہیں جو ان کے قریب ہوتے ہیں ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاق قراب ہو تا ہیں ۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاق قراب الله م نے بیت اللہ شریف کا دروازہ بند کروالیا تو آپ میں ہوئی ہے غثان کو دوبارہ بلوا ما اور فرما ما :

''عثان! تم یا وکرواس وفت کو جب میں مکہ مکر مہ ہے ہجرت کرکے مدینہ طیبہ جانے والا تھا، اس وفت میر ابڑا جی چا ہتا تھا کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبا دت کروں اور میں نے اس وفت تم ہے کہا تھا کہ عثان! بیت اللہ کا درواز ہ کھول دو، مگر تم نے کھولنے ہے انکار کرویا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ عثان! ایک ایبا وفت آئے گا کہ جس پوزیشن میں اس وفت تم ہو، میں ہوں گا، اور جس میں میں ہوں ،تم ہوگے ۔عثمان! ویکھومیرے اللہ نے میری بات کو سچا کر دیا۔ آج چا بی میرے ہاتھ میں ہے اور تمہارے ہاتھ خالی ہیں،

کیکن عثمان! میں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں کروں گا جوتم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں بیرچا بی تمہیں واپس دیتا ہوں اور بیرقیا مت تک تمہاری نسلوں میں چلتی رہے گے۔''

نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کے حسنِ خلق کو دیکھے کرعثمان کی آنکھوں میں آنسونکل آتے بیں اور کلمہ پڑھے کرمسلمان ہوجاتے ہیں۔معانب کرنا اور درگز رکر دینا نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی خاص شان تھی۔

مقام تفویض کا تذکره:

اللہ کے صبیب ملٹائیلٹی کے مقام تفویض کا ذکر بھی قرآنِ مجید میں ہے۔ چنانچہہ ارشا دفر مایا:

> ﴿ وَ أَفُوِّ صَٰ آمُوِیُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (المومن:44) [اور میں اینے معاملے کواللّٰہ کے سپر دکرتا ہوں]

> > جهاد کا تذکره:

نی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے جہاد کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، ارشاد فرمایا: وَ مَا رَمَیْتَ اِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمِیْ (الانفال: 17)

مقاصد بعثت كاتذكره:

نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا؟.....اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے،اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ يَأْ يُهَاالنَّبِيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا وَ دَاعِيًا إِلَى لَلْهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴾ (الاحزاب:46-45)

#### حزن وغم كا تذكره:

الله کے محبوب مٹر آئی ہے حزن اور غم کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے۔ارشاد فرمایا:

> ﴿ لَعَلَكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤمِنِيْنَ ﴾ (الشعراء: 3) نما زِتْجِد كَا تَذْكره:

اللہ کے پیارے حبیب مرتبیقیم کی تہجد کی نماز کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، چنانچہارشا دفر مایا:

#### دائره عمل كالتذكره:

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دائر ہمل کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے۔ارشا دفر مایا کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا:

> ﴿ كَآفَةٌ لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا﴾ (سبا:28) (تمام انسانوں كے ليے بشيرونذير بناكر) چنانچه جہاں تك خداكى خدائى ہے وہاں تك مصطفے كى مصطفائى ہے۔

#### فارغ اوقات كاتذكره:

الله رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مٹیٹیٹی کے فارغ وفت کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرمادیا، چنانجے ارشاد فرمایا:

﴿ فَااِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ٥ وَ اللَّى رَبِّكَ فَارْغَبْ ٥ ﴾

(الانشراح: 8-7)

[جب آپ اپنے منصب سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی یادیمیں

و ان اورما ب آن اورما

لگ جا ئيں]

#### امت نبوی کا تذکرہ:

نى علىبەالصلۇ ۋوالسلام كى امت كاتذكرە بھى قرآن مجيد ميں ہے، ارشادفر مايا: ﴿ أُمَّةً وَّسَطَالِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (بقرة: 143)

#### حبتِ الهي کے حصول کا قرآنی طریقہ:

نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کامقام و کیھئے۔اللہ تعالیٰ ارشادفر ماتے ہیں ،اے میرے پیار ہے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم!ان کو کہہ دیجئے کہ اگرتم اللہ ہے حبت کرتے ہوتو ہیار نے ہوتو ﴿ فَاتَّبِعُوْنِی یُحْبِبُکُمُ اللّٰهِ ﴾ (آل عموان: 21)

[تم میری اتباع کرو،اللہ تم سے محبت کریں گے ]

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں لڑکین کی عمر میں اپنے مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا۔ جب ایک گلی میں سے گزرتا توایک بوڑھی عورت مجھے و کیھتے ہی مجھے اپنے گھر لئے جاتی ، مجھے پیار کرتی اور مجھے کھانے پینے کی چیزیں دیتی ہمی خرچ کرنے کے لئے ہچھے پیار کرتی اور ہر بار کہتی کہ بیٹا! پھر بھی میرے پاس آنا۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں اس وقت بچے تھا اس لیے بچھ وقفہ کے بعد میں اس کے پاس چلا جاتا کہ چونکہ میں اس مجھے بہت زیادہ پیار کرتی اور کھانا بھی کھلاتی ۔ ایک دن میں نے اس بوڑھی عورت سے بو چھا کہ اماں! آپ مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہیں؟ آپ مجھے کھلاتی ۔ ایک دن میں کورت کی ہیں، پلاتی بھی ہیں اور پیسے بھی دیتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بیتن کراس عورت میں کی آئھوں میں آنسوآ گئے اور کہنے گئی کہ بیٹا! میر ابھی ایک بیٹا تھا جوشکل وصورت میں بالکل تمہارے مشابہ تھا۔ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ جب تم میری آئھوں کے سامنے بالکل تمہارے مشابہ تھا۔ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ جب تم میری آئھوں کے سامنے آتے ہوتو تمہیں دیکھر کے جھے اپنا بیٹا یاد آ جاتا ہے، جب میں تمہیں کھلاتی ہوں تو بیقسور

کرتی ہوں کہ جیسے میں اپنے بیٹے کو کھلار ہی ہوں ۔

علمانے لکھاہے کہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کی مشابہت دیکھ کراس بچے ہے ہیار کرتی تھی اسی طرح جوشخص سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے مطابق آپ ہو ڈھالے گا، رفتار میں، گفتار میں، گفتار میں، کردار میں، جتی کہ سب اعمال میں جب یہ بندہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن بہنچ گا تو دیکھ کراللہ رب العزت بھی خوش ہوجا کمیں گے۔

#### محبوب كل جهال كى محبت كاتذكره:

اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب ملٹی آئیے کی محبت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا ہے۔اللہ تعالی ارشا دفر ماتے ہیں۔

﴿ اَلنَّبِيُّ اَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ ﴾ (الاحزاب:6) ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

لینی ان کواپنے آپ سے اتن محبت نہیں ہے جتنی محبت انہیں اپنے محبوب سے ہے۔ اور واقعی یمی بات ہے کہ جس بندے کے دل میں الیی محبت نہ ہو،اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا۔اس لئے نبی علیہ الصلوٰ قروالسلام نے ارشا دفر مایا۔

﴿ لَا يُوْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَّى آكُونَ آحَبَّ اللَّهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَ وَلَدِهِ وَالنَّاسِ آجْمَعِيْنِ ﴾

[تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزد کیک اس کے والداور اولا واور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں]

کہنے والے نے کہا:

عجب چیز ہے عشقِ شاہ مدینہ
یبی تو ہے عشقِ حقیقی کا زینہ
ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ
اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا
اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے پیارے حبیب شائین کا ایبا عشق نصیب فرما
وے۔(آمین)

#### نبی رحمت مل نیزیم کے احباء کون؟

حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام ایک مرتبہ وعا ما نگ رہے تھے تو آپ مائی ہے جاندی ملا دینا۔ تو آپ مائی آئی ہے جلدی ملا دینا۔

آپ اللہ اللہ کے ایک غلام حضرت توبان کے ایک مقام حضرت توبان کے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے آپ ماٹھ آئی ہے تو وہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے بیار ہے حبیب ماٹھ آئی ایم آپ کے غلام بے دام ہیں، ہم ہروقت خدمتِ اقدی میں حاضر ہیں، آپ کن لوگوں کے بارے میں دعا ما نگ رہے تھے کہ مجھے میرے چاہئے والوں سے جلدی ملادیں۔ تو نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا:

'' توبان! تم میر ہے صحابی ہوا در تہہیں مجھ سے بہت محبت ہے۔ تہہاری محبت کا میں قدر دان ہوں ، لیکن توبان ﷺ تم نے جرئیل کواتر تے دیکھا ، تم نے میرا دیدار کیا ، تم نے قرآن اتر تے دیکھا ، تم باری محبت کیا ، تم نے قرآن اتر تے دیکھا ، تم بان اللہ کی مدوکوا تر تے دیکھا ، توبان! تمہاری محبت بھی قابل قدر ہے۔ لیکن قرب قیامت میں ایک ایبا وقت آئے گا کہ جب ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا ، وہ فقط اپنے علماء کی محفلوں میں بیٹھتے ہوں گے ، ان سے وہ میر ہے تذکر سے تنزکر سے تنزکر سے تیل گے ، ان سے وہ میر سے تذکر سے تیل گے ، میر سے تذکر سے تن کر ان کو مجھ سے ایس محبت ہوجا نے گی کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ اپنی اولا دوں کو نیج دیتے اور اس

کے بدلے میرا دیدار کر سکتے۔ میں ان اپنے جا ہنے والوں کے لیے ا داس ہوں اور میں دعا ما تگ رہا ہوں ،اللہ! مجھے ان جا ہنے والوں سے جلدی ملادینا۔''

لہذا وہ خوش نصیب جن کے سینے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہیں۔ ان کے لیے اللّٰہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بید عائیں مانگی ہوئی ہیں۔

برُانوارزندگی کی شم:

الله رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر مبارک کی قتم کھائی ہے ..... ذرا توجہ فرما ہے ..... چنانچہ فرمایا:

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴾ (الحجر: 72)

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی ، پھولوں سے زیادہ معطراور پا کیزہ زندگی تھی ، کامل اور مکمل زندگی تھی۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مٹر آئی کی پُر انوار زندگی کی تئم کھائی ہے۔

مبارك شهر كي شم:

الله تعالى نے نبی علیہ السلام کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے، چنانچے فرمایا:
﴿ لَا اُفْسِمُ بِهِاٰذَا الْبَلَدِ ٥ وَ اَنْتَ حِلَّ بِهِاٰذَا الْبَلَدِ ٥﴾ (البلد: 2-1)

[ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ کیلیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے]

اب ذرامحبت کا اندازہ لگاہئے کہ آپ مٹیٹیلیم کی عمر مبارک کی بھی قسم کھائی اور جس شہر میں آپ مٹیٹیلیم نے قیام فر مایا اس شہر کی بھی قسم کھائی۔

محبوب مُشْوَيْتِهِم كاذكر:

الله تعالى نے قرآن مجید میں فرمایا! اے میرے بیارے حبیب ساتھ آتے!

وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِنْكُونَكُ (الانشراح: 4)

[ اور ہم نے آپ کا ذکر بلند فر مایا]

اچھا، ذرااس کی تفصیل من کیجئے۔

..... نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا تذکرہ اقامت میں

..... نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا تذکرہ اقامت میں

..... نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا ذکر مبارک نماز میں

..... نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کا ذکر مبارک نماز میں

ایسی معلیہ میں ان اتبالی نیا میں میں

ایسی معلیہ میں ان اتبالی نیا میں معلیہ میں ان انتہالی نیا تھا کی میں انتہالی نیا تھا کی میں انتہالی نیا تھا کی کیا کیا کہ کیا کہ میں انتہالی نیا تھا کی کا کا کرنے کیا کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کیا کہ کیا

اس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مٹھ ایک کا ذکر کتنا بلند فرمایا:

جاردا نگ عالم میں ذکر نبوی کی گونج:

آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے ملک میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو پہلے مشرق کی ست کے شہروں میں ہوتی ہے۔ پھر دس پندرہ منٹ کے وقفے سے مغرب کی ست کے شہروں میں ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔اس کے بعداور آگے، پھراور آگے۔ اس طرح آ دھے یونے تھنے تک پورے ملک میں فجر کی اذا نیں ہوتی رہتی ہیں۔ پہلے ایک مسجد میں، پھر تیسری میں۔

سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور انڈ ونیشیا، ملائشیا اور اس کے جزار میں مسح صادق کے بعد وہاں جرکی اذا نبس ہونا شروع ہوجاتی ہیں۔ فرض کریں کہ ان ملکوں میں آ و ھے گھنے تک فجر کی اذا نبی ہوتی رہیں۔ جب وہاں فجر کا وقت ختم ہوگیا تو ان سے اسکلے قریبی ملکوں میں فجر کا وقت شروع ہوگیا، وہاں مسلمانوں نے اذا نبی وینا شروع کر دیں۔ پھر آ کے سورج آیا تو اسکلے ملکوں میں اذا نبی آنا شروع ہوگئیں۔ تو جیسے سودج آگے جازا گیا، سحر ہوتی گئی اور لوگ اذا نبی ویتے گئے۔اذا نبی

ہوتے ہوتے بھر ہمارے ملک پاکستان میں وقت آگیا، یہاں اذا نیں ہونا شروع ہو گئیں۔ پھراس کے مغرب میں متحدہ عرب امارات میں ایک گھنٹے کے فرق سے اذا نیں ہونا شروع ہوگئیں۔ سعودی عرب میں وو گھنٹے کا فرق ہے۔ پھرآ گے جا کمیں تو اور زیادہ فرق ہوجا تا ہے، یورپ اور ہمارا پانچ گھنٹے کا فرق ہے۔ اور اگر ملائشیا اور انڈ و نیشیاسے یہاں تک کا فرق و یکھا جائے تو بیآ ٹھ دس گھنٹے کا فرق بن جا تا ہے۔

پہتہ یہ چلا کہ ایک طرف سے اذانوں کا سلسلہ شروع ہوا اور ان لوگوں نے اذا نیں دیں، پھر اگلے لوگوں کے ہاں وقت ہوگیا ورانہوں نے شروع کر دیں، پھر اگلوں نے شروع کر دیں، بیر اگلوں نے شروع کر دیں، بیسلسلہ چلتے چلتے آٹھ دس گھٹے پوری دنیا میں فجر کی اذا نیں ہور ہی تھیں اس وقت ادھرمشرق میں ظہر کا وقت ہوگیا اور انہوں نے ظہر کی اذا نیں شروع کر دیں۔ اب ظہر کی اذان چلتی رہی۔ ابھی ظہر کی اذان چلتی مربی ہوئی کے عصر کا وقت ہوگیا۔ ابھی عصر شروع ہوکر رہی ہواتی رہی کہ است میں مغرب کا وقت ہوگیا۔ ابھی عصر شروع ہوکر چلتی واربی تھی کہ عشر کی اذا نیں مغرب کا وقت ہوگیا۔ ابھی عشر کی اذا نیں عشاء کا وقت ہوگیا۔ ابھی عشا کی اذا نیں مغرب میں ہونا شروع ہوگیں۔ ابھی عشا کی اذا نیں مغرب میں ہورہی تھیں کہ مشرق میں پھر فجر کی اذا نیں ہونا شروع ہوگیئیں۔ ابھی عشا کی اذا نیں مغرب میں ہورہی تھیں کہ مشرق میں پھر فجر کی اذا نیں ہونا شروع ہوگیئیں۔

معلوم ہوا کہ پوری و نیا میں کوئی لمحہ ایسانہیں گزرتا کہ جہاں مسلمان ا ذان میں اللّٰد کا نام نہ بلند کرر ہے ہوں اور ا ذان میں اللّٰہ کے حبیب من آئیے ہے کا تذکرہ نہ کرر ہے

بول ـ

# ﴿ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ ﴾ [ال مير بيار ح حبيب! ہم نے آپ كا ذكر بلند قرماديا] نبى آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے وہ دنیا میں خدا كا آخر كى لے كر بیام آئے

وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے بروزِ حشر جب نفسانفسی کا سال ہو گا وہاں وہ کام آئے جہاں کوئی نہ کام آئے

#### رضائے نبوی کی تکمیل:

سنے! اللہ تعالیٰ کیا فر مائے ہیں؟ فر مایا کہ اے میرے پیارے حبیب مُثَاثِیّنِهِ! ﴿ وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ [اورعنقریب تیرارب تجھے اتنادے گا کہ توراضی ہوجائے گا]

جیے دینے والا اتناد کے کہ لینے والے کے دامن سے بڑھ جائے تو وہ بس بس کرتا ہے، بالکل یہی مفہوم بنتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب مٹھ اُلی آب کوآپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ بس بس کریں گے۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹر آیا ہے کہ میں آپ کوراضی کروں گا، اور یہ بیسی بتلا دیا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے گا۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسے مانگیں گے ویسے ہی قبول کر لی جائے گی۔ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ملی آپ کو بھی اختیار ملاہے؟ آپ ملی آپ می فر مایا:

ہاں مجھے بھی اختیار دیا ہے۔ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی! پھر آپ نے بھی وعامائگی ہے؟ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فر مایا: میں نے دعانہیں مائگی، میں نے اس کو قیامت کے ہر فیاکارکو لے کر جنت میں جاؤں گا۔۔۔۔ اللہ اکبر کبیرا!

#### حضرت مجد دالف الله المنطقة اور مِد حت نبوى:

ہمارے اکابرنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعریف میں ایبا جامع کلام کہا ہے کہ ایک ایک فقرے میں ایبا جامع کلام کہا ہے کہ ایک ایک فقرے میں بات کو کلمل کروایا۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجد والعب ثانی مختلظ ایک جگہ فرماتے ہیں:

'' میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد مٹائینے ہے پرور دگار ہیں۔''
علمانے لکھا ہے کہ حضرت نے ایک ہی فقرے میں حمداور نعت کو اکٹھا کر دیا۔ اللہ
کی حمد بھی اس سے ظاہر ہور ہی ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام کے پرور دگار ہیں اور
نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام کی عظمت بھی ظاہر ہور ہی ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ میں اللہ ک
عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ محمد مٹائینے ہے پرور دگار ہیں۔

#### خواجه مظهر جان جانال متلط اورنعت نبوي:

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشند میر کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ مظہر جان جانا گن، انہوں نے ایک ہی ہوری بات کوسمیٹ دیا۔ چنانچہ ذرائمہید کے ساتھ وہ شعرین لیجے۔ حضرت فرماتے ہیں۔

خدا در انتظار حمد یا نیست
[الله تعالی جماری حمد کے انظار میں نہیں]
محمد چیثم براہ ثنا نیست
(محمد اللہ تین نیست مصطفے ہوئی ہماری تعریف کے منتظر نہیں ہیں)
مصطفے اللہ تین مصطفے بہ بس مصطفے ہوئی ہے کے لیے کافی ہے )
محمد حامد حمد خدا بس

و ان اورما دبيار آن ( آن اورما دبيار آن

(محمد طَنَّ الله کی حمد بیان کرنے کے لیے کافی ہیں)
منا جاتے اگر باید بیاں کرد
(اگرتم نے اپنی کوئی درخواست پیش بھی کرنی ہے تو)
بہ بیتے ہم قناعت می تواں کرد
(پھرایک شعر کی صورت میں پیش کردو)

وہ شعر ہیہ ہے:

آيات ِقرآني اور حياية بنبوي کي جيران کن طبيق:

حضرت قاری محمد طیب علایے آیات ِقر آنی کی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ مبار کہ کے ساتھ عجیب انداز میں تطبیق فر مائی ہے۔ چنا نچہ وہ فر ماتے ہیں :

قرآن مجيد پڙهوتو يول لگتا ہے كه:

ذات وصفات کی آیات .....احوال نبوی تکوین کی آیات .....استدلال نبوی توجهالی الله کی آیات .....خلوت نبوی تربیب خلق کی آیات .....جلوت نبوی مهرکی آیات ..... جمال نبوی قهرکی آیات ..... جمال نبوی قهرکی آیات ..... جلال نبوی تجلیات حق کی آیات ..... مشامده و نبوی

ابتغاءِ دجه الله کی آیات .....مراقبه ءِ نبوی ترک و نیا کی آیات ..... مجامده ءِ نبوی احوالِ محشر کی آیات ..... محاسبه ءِ نبوی نفی غیر کی آیات ..... فنائیتِ نبوی اثباتِ کی آیات ..... فنائیتِ نبوی اثباتِ کی آیات ..... فنائیتِ نبوی نبوی نبوی نبوی نبوی تعیم جنت کی آیات ..... خوف نبوی عذا بِ جبنم کی آیات ..... خوف نبوی عذا بِ جبنم کی آیات ..... خوف نبوی انعام کی آیات ..... خون نبوی انعام کی آیات ..... خرین نبوی انتام کی آیات ..... خرین نبوی

لہٰذا اگر قرآن ایک طرف کلام اللہ ہے تو دوسری طرف سیرت رسول اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مصطفے کریم ملٹ آئیم کامل کی تو فیق عطافر مادے (آمین)

ما ان مدحت محمدا بمقالتی ککن مدحت مقالتی بحمدا (میں نے اپنی بات کے ذریعے نبی کی تعریف نہیں کی بلکہ نبی کے ذکر کے طفیل اپنی بات کوخوبصورت بنایا ہے )

واخردعوانا ال الحمدلله رب العلمين

والله والمنافد



﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامِ ﴾ (آلعران:١٩)

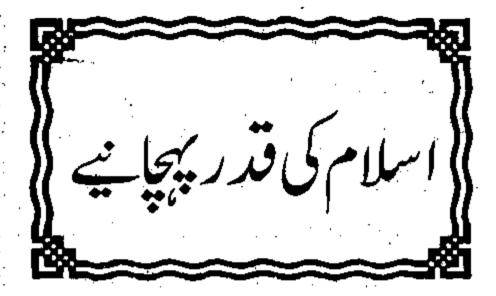

بیان حضرت مولانا پیرد والفقاراحدنقشبندی مجدی دامت برکاتهم بمقام: میک اینڈرینز فیکٹری لا ہور بهاریخ: 2008ء



## اسلام کی قدر پہچانیے

اسلام كى قدر كيجي

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِشْلَامِ ﴾ (ال عمران: 19)

و قال تَعَالَىٰ في مقام آخر

﴿ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ (ال عمران: 85) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِمْ

جسمِ انسانی، ضدَّ بن کامجموعه:

انیان اللہ رب العزت کی قدرت کا شاہ کا رہے، یہ مختلف اعضا کا مجموعہ ہے۔
اگر ہم غور کریں تو پہتہ چانا ہے کہ ہر عضو دوسر ہے عضو سے اپنی صفات میں مختلف ہے۔
گویا یہ جسم ضدین کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر آنکھ دیکھ سکتی ہے، باقی ساراجسم نہیں در کھھ سکتا، یہ ایک دوسر ہے کی ضد ہوئے۔ کان سن سکتے ہیں، باقی پوراجسم نہیں سن سکتا ہی ایک دوسر ہے کی ضد ہوئے۔ زبان بول سکتی ہے، باقی پوراجسم نہیں بول سکتا، یہ ایک دوسر ہے کی ضد ہوئے۔ گویا انسان ایسے اعضا سے مل کر بنا ہے جو اپنی یہ ایک دوسر ہے کی ضد ہوئے۔ گویا انسان ایسے اعضا سے مل کر بنا ہے جو اپنی ایشاء دوسر سے بالکل (مختلف) ہیں۔

اللہ رب العزت نے اس ضدین کے مجموعہ میں ایک نعت بھیج دی، جے روح

اگر بالفرض جم سے روح کو نکال دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ سب اعضا
ایک دوسرے سے اجنبی ہو جائیں گے۔جس آ دمی کے جسم سے روح نکل پچک
ہو،آپ اس کی زبان تھینچ کر چھری سے دو نکڑ ہے کر دیں تو آئے میں کوئی آ نسونہیں
آئے گا، ہاتھ بھی Protection (حفاظت) کے لیے نہیں اٹھیں گے، پاؤں بھی
اپٹے آپ کو بچانے کے لیے نہیں بھاگیں گے۔اس لیے کہ وہ سب ایک دوسرے سے
بیگانہ ہو چکے ہیں۔جس چیز نے سب کوایک بنایا تھاوہ جسم سے نکل گئی ہے۔

گھر بلوزندگی میں مجموعہ ءضدین:

اگرہم اس مثال کوسامنے رکھتے ہوئے اپنے گھروں پرنظر ڈالیس تو معلوم ہوگا کہ ہمارے گھرایسے افراد کا مجموعہ ہیں جوحیثیت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے باکل مختلف ہیں۔ مثلاً: جو ہاپ کی حیثیت ہے وہ گھر کے کسی دوسرے فرد کی نہیں ہو سکتی ، بیا ایک دوسر سے کی ضد ہوئے۔ جو مال کی حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی ، بہن کی حیثیت بھائی نہیں لے سکتا ، بھائی کی حیثیت بہن نہیں لے سکتی۔ ہرا یک کی اپنی اپنی Identity (حیثیت) ہے۔ چنانچہ بیا فراد اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کی ضد ہوئے ،۔

لیکن اللہ رہ العزت نے ان میں بھی ایک نعت کو اتارا ہے، جس کی موجودگ میں ہے سب افراداس طرح ایک بن کر کام کرتے ہیں جس طرح روح کی موجودگ میں جسم کے تمام اعضا ایک بن کر کام کرتے ہیں .....اس نعمت کا نام ہے'' دین اسلام'' ..... جب تک گھر کے تمام افراد کے اندر دین رہے گا، آپس میں الفتیں ہول گی جبتیں ہوں گی، ہمدردی ہوگی، ایثار ہوگا۔ ایک فرد کاغم پورے گھرانے کاغم ہو گااورا ایک فرد کی خوثی پورے گھرانے کی خوثی ہوگی۔ سب ایک بن کر کام کریں گے۔ اور اگر اس دین کو نکال دیا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ گھر کے افراد ایک گھرکے افراد ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے اجنبی ہوں گے۔ دلوں میں محبتیں اور الفتیں نہیں ہوں گی بلکہ عداوتیں اور نفرتیں ہول گی اور کینے ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھانا کھانا بھی پہند نہیں ہوگا۔

اگرایک آدمی جس کی روح نکل گئی، اس کے مندکو Air tight (ہوابند)
کردیا جائے اور ناک کے ذریعے اس کے جسم کے اندر ہوا کو پہپ کردیا جائے تو کیا
جسم زندہ ہو جائے گا؟ بھی بھی زندہ نہیں ہوسکتا۔ اسی طرح اگر کسی کے گھر کے اندر
سے دین نکل جائے اور اس میں Man-made (انسان کے بتائے ہوئے) اصول
ڈ ال دیے جا نمیں تو کیا گھر کے افراد کے اندروہ الفتیں اور محبتیں پیدا ہوجا نمیں گی؟ ہر
گزیبد انہیں ہوسکتیں۔ جس طرح روح نے جسم کوزندہ رکھا ای طرح دین ہمارے گھر

کے افراد کی زندگی کا باعث ہے۔ گویا یہ کہا جائے گا کہ بیزندہ گھرانہ ہے۔

جہم کاباز واگر میسو ہے کہ میں جہم کے ساتھ بندھا ہوا ہوں، میں جہم سے الگ ہو جاؤں گا تو آزاد ہو جاؤں گا اور میں اپنی مرضی کا مالک بن جاؤں گا ، تو کیا باز وکی میں سوچ ٹھیک ہوگی ؟۔۔۔ ہرگز نہیں ، اس کی زندگی جہم کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔اگر میہ جہم سے جدا ہوگا تو پھر میہ ہے جان بن جائے گا ، پھر اس میں کیڑے پڑیں گے ، پھر اس کوگل کے کتے چوسیں اور چچوڑیں گے ۔ اس طرح اگر کوئی نو جوان میں سوچ کہ گھر کے اندر والدین کے ساتھ رہتے ہوئے تو میں بندھا ہوا ہوں ، البذا میں الگ زندگی گزارتا ہوں ، اور میسوچ کراپٹی پوری فیملی سے الگ ہوا تو اس کا بھی وہی حال ہوگا وں کی شکل میں جو انسان پھرتے ہیں وہ بھی اس کو گلیوں کے اندر حال ہوگا وکا ہوتا کے اندر حال ہوگا والے باز وکا ہوتا کے۔۔

#### دوچیزوں کے جوڑنے کے دنیاوی ضابطے:

ای بات کومیں ایک اور زاویے ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔اللّٰہ رب العزت نے اس دنیامیں دو چیز وں کوجوڑنے کے لیے کسی نہ کسی تیسری چیز کو بنایا ہے۔ مثال کے طوریر:

⊙ .....دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیمنٹ کو بنا دیا۔ آپ
سیمنٹ ابلائی کریں تو دو اینٹیں بالکل یک جان ہوجا کیں گی۔ اگر ان کو الگ کرنا
چاہیں تو وہ ٹوٹ جا کیں گیلین پوری کی پوری ایک دوسرے ہے جدانہیں ہوں گی۔
چاہیں تو وہ ٹوٹ کے دو کھڑے آپس میں جوڑنے ہوں تو سیمنٹ کا منہیں آئے گا۔ اس
مقصد کے لیے اگر آپ گلو استعمال کریں تو کاغذ کے دو کھڑے آپس میں بالکل یک
جان ہوجا کیں گے۔

- ...... اگر کیڑے کے دوئکڑوں کو جوڑ نا ہوتو نہ سیمنٹ کا م آئے گا اور نہ ہی گلو کا م آئے گا۔ ۔... گی ، وہاں سوئی دھا گے کو استعمال کرنا پڑے گا۔ سوئی دھا گے کو استعمال کرنے ہے یہ دونوں ٹکڑے اس طرح استھے ہوجا ئیں گے کہ بالکل بیک جان بن جا ئیں گے۔
- اگرلکڑی کے دو ککڑوں کو جوڑ نا ہوتو وہاں سیمنٹ یا سوئی دھام کہ بھی کا م نہیں
   آئے گا، اللہ نے اس کے لیے کیل بنا دیا۔ آپ کیل گاڑیے، اس ہے لکڑی کے دو
   ککڑے آپس میں جڑ کریک جان ہوجا کمیں گے۔
- ⊙ .....اورا گرلو ہے کے دوئلڑوں کو جوڑ نا ہوتو اللہ رب العزت نے ویلڈ نگ کو بنا دیا۔
   آ ب ان دونوں کو ویلڈ کر دیجیے ، و ہ بالکل یک جان ہوجا نمیں گے۔

#### دودلول کا جوڑ وین اسلام سے:

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوانسانوں کے دلوں کو یک جان کرنا ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس چیز کو بنایا ہے؟ ۔۔۔۔۔اس کا جواب ہے'' دینِ اسلام''۔ اگر دو بندے دین پر عمل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے الفتیں اور محبینیں پیدا کردے گا۔ چنا نچے قرآن مجید میں فرمایا:
﴿ إِنَّ اللّٰهِ فِينَ امْنُوا وَ عَمِلُوا الْصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وَ مُنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ

[ بے شک جولوگ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے اللہ تعالی ان کے دلوں میں محبتیں بھردیں گے ]

نفرتیں کب آتی ہیں؟ ۔۔۔۔۔ جب دین پڑگمل کرنے میں کوتا ہی ہوتی ہے۔ ہم نام تو دین کا استعال کررہے ہوتے ہیں اور مرضی اپنی چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں آ کر پھر دلوں کے اندرایک دوسرے کے ساتھ وہ محبتیں نہیں ہوتیں جو ہونی چاہمییں تھیں۔اللہ تعالیٰ ارشاوفر ماتے ہیں:اے میرے بیارے مبیب! ﴿ لَوْ أَنْفَقُتَ مَا فِي الْآرْضِ جَمِيْعًا مَا اللَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْحَالَا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

 $\otimes$ 

''اگرآپ زمین میں جو پچھ خزانے ہیں سب خرچ کر دیتے آپ ان لوگوں کے دلوں میں وہ محبتیں پیدانہیں کر سکتے تھے، بیتو اللّٰہ نے ان کے دلول کے اندر محبتیں پیدافر مادی تھیں''

تودین اسلام پر جہاں عمل ہور ہا ہوتا ہے وہاں اس کی پیچان سے ہوتی ہے کہ وہاں
آپس میں دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حبیتیں ہوں گی ، الفتیں ہوں گی اور ہمدردی
ہوگی ۔ جس گھر کے اندردین اسلام پرعمل کیا جائے گا اس گھر کے افرادا یک دوسرے
کے ساتھ بہت ہوگا جیسا کہ اب باپ آکر کہدر ہا ہوتا ہے ، حفرت صاحب! جی پہتہیں
پیرا بیا میرے ساتھ وسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتا! حفرت صاحب! دعا
کریں، بیچ تو افلاطون بن گئے ہیں، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ بنتی ہی نہیں
ہے۔ جب ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں کوتا ہی ہورہی ہے۔
سنت پرعمل کرنے میں کہیں نہ کہیں کوتا ہی ہورہی ہے۔

Something is seriously wrong somewhere.

( کہیں ضرور کوئی گڑ بڑے )

جس کی وجہ ہے وہ محبتیں نہیں ہیں جو ہونی جا سیس تھیں۔

اگر خاوند کہتا ہے کہ بیوی مجھے وہ محبت نہیں دیتی جومیں Expact (امید) کرتا ہوں ، بیوی کہتی ہے کہ خاوند مجھے وہ محبت نہیں دیتا جومیں Expact (امید) کرتی ہوں ، تو اس کا مطلب سے ہے کہ دونوں میں دین پڑمل کرنے میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق ہے۔اگر دونوں طرف ہے دین پڑمل ہوگا تو دلوں میں افعتیں اور محبتیں ہوں گی۔

#### دينِ اسلام .....ايك نعمت غيرمتر قبه:

يدين الله رب العزت كى ايك نعمت ب\_ چنانچ الله تعالى ارشاد فرمات بين:
﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾
﴿ اَلْيَوْمَ اَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾
(المائدة: 3)

[ آج کے دن تمہارے لئے دین مکمل کردیا گیااور میں نے اپنی نعمت تمہارے او پر کھمل کر دی]

لہذا دین اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، دنیا میں اس ہے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مال دولت اور پہنے سے انسان جسم تو خرید سکتا ہے، کسی دل کی محبت تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کسی بند ہے کی خوشامد تو خرید سکتا ہے گر کسی کے دل کی چاہت کو تو نہیں خرید سکتا۔ مال سے انسان کسی بند ہے کی خوشامد تو خرید سکتا ہے گر کسی کے دل کی چاہت کو تو نہیں خرید سکتا۔ یہ دل کی محبت اور چاہت کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ جب دین پڑھل ہوگا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر محبتوں کو بھر دیں گے، اور جب دل محبتوں سے بھرے ہوتے ہیں تو یہ دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔

#### شاخ نازك برنا يائدارة شيانه:

آج آپ اکثریہ بات سنتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت تہذیبوں کا نکراؤ ہور ہا ہے۔کیا مطلب؟ .....مطلب سے کہ ایک طرف دین اسلام ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتار ہا ہے۔ اور دوسری طرف کفر کے پاس Man-made گزارنے کا ایک طریقہ کا ایک طریقہ بتا ہوئے قوانین) ہیں، جوان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں اور لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے طریقہ ہائے زندگی ایک دوسرے کے ساتھ فکرار ہے ہیں۔ اس کو جومرضی نام دے دیجے، گرحقیقت ہے کہ دوسرے کے ساتھ فکرار ہے ہیں۔ اس کو جومرضی نام دے دیجے، گرحقیقت ہے کہ

اس وقت پوری دینامیں دوہی طریقہ ہائے زندگی نظر آرہے ہیں۔ایک ایمان والوں کے پاس طریقہ وزندگی ہے جواللہ رب العزت نے بھیجا ہے،اور وہ طریقہ اللہ کے پیار ہے حبیب میں آئی آئی کے کر آئے ہیں۔ بیار ساطریقہ وزندگی ہے جوانسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی یقین دہائی کراتا ہے۔اور دوسرا کفر کے پاس وہ طریقہ وزندگ ہے جوانہوں نے Hit and Trial method ہے وضع کیا۔ یعنی ان کے ذہمن میں کوئی بات آئی کہ زندگی میں ایسے اصول بنا لیتے ہیں،اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اصول بنا لیتے ہیں،اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیاد پر انہوں نے وہ اصول بنا لیے ہیں،اس کی بنیاد پر انہوں میں دوہ اس کی بنیاد ہر ہے کہ

جو شاخ نازک یہ آشیانہ بے گا نایائیدارہوگا

سونے کوسونا تجھیے ، پیتل نہیں:

آج آپ لکھے پڑھ اوگ سامنے موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کے آپ کا Trilliuns of brain cell (دماغ کے کروڑوں ضلیے) ویے ہیں۔ آپ کے پاس دنیا کی تعلیم ہے ، آپ میچورلوگ ہیں اور آپ سوسائٹ کے Responcible (ذمہ دار) لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم ڈاؤن فیل کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نہیں، آج ہم ذرا اس بات کو Evaluate (غور) کریں گے کہ دین اسلام اللہ کی گتی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس بات کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں سونا ہے۔ کفرا پنی طافت کی ہنیا د پر جواس کو پیتل ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ بات ہر گرنہیں ہے۔ کمز ور ہونا ایک الگ جیز ہے اور ہاتھ میں سونا ہونا ایک الگ چیز ہے۔ کم از کم ہم اس کی ویلیوتو سمجھیں نا۔ چیز ہے اور ہاتھ میں سونا ہونا ایک الگ قیر ہے۔ اگر ویلیوکوئی نہ سمجھے تو پھر انسان وین سے بیزار ہوجا تا ہے، کہ جی ہم نے کیا طریقہ وزندگی اپنایا ہوا ہے۔ چنا نچہ میں آج آپ کے سامنے چند ایسی با تمیں بیان کروں گا جن کو بنیا و بنا کر آپ طریقہ ہائے زندگی کو کمپیئر (موازنہ) کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ جن کو بنیا و بنا کر آپ طریقہ ہائے زندگی کو کمپیئر (موازنہ) کر سکتے ہیں۔ ذرا توجہ

فرمائية!

### (۱) ایمان بالله کانضور

وینِ اسلام ہمیں ایمان لا ناسکھا تا ہے۔ بیہمیں ایک تصور دیتا ہے کہ ہماراایک پرور دگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور قیامت کے دن ہمیں اس پرور دگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر نیکی کریں گے تو انعام کے متحق ہوں گے اور اگر برائی کریں گے تو قیامت کے دن سزایا نے والے بنیں گے۔ بیتصورا تنا عجیب ہے کہ انسان کی زندگی کے بڑے بڑے بڑے مسائل اس تصور سے مل ہوجاتے ہیں۔

#### لمینشن سے نجات:

آپ ذراغور سیجے! ایک جوال سال اڑی ہے۔ بائیس سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی۔ شادی ہوئی۔ شادی ہوئی۔ شادی ہو گئے۔ اس کی اس کا شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوااور وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ جوانی میں ہوہ ہوگئی۔ اس کی زندگی میں اس سے بردی مصیبت تو اور کوئی نہیں آسکتی نا، کہ وہ اس عمر میں ہوہ ہو چکی ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو آپ اس سے جاکرافسوس کریں کہ آپ کے فاوندگی وفات ہوگئ، تو آگے سے جواب دیا، جو اللہ کی مرضی ، تو اس کہ جی جواب دیا، جو اللہ کی مرضی ، تو اس کا سار سے کا سار ابو جھ کسی اور طرف مضی ، تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اس نے اس کا سار سے کا سار ابو جھ کسی اور طرف فٹ کر دیا ہے۔ چنانچاس کے اپنے دماغ کے اوپر ہو جھ نہیں ہوتا، وہ ٹینٹن نہیں ہوتی جو ایک کا فرکے یاس ہوتی ہوتی۔

#### نیویارک میں سات سویا گل خانے کیوں؟

ایک بیرون ملک میں ایک شخص نے مجھ ت سوال کیا ، جی پاکتان میں کتنے پاک بیرون ملک میں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا ، جی پاکتان میں کتنے پاگل خانے ہیں؟ ، ۔۔۔ میں نے کہا کہ دو چار یا پانچ دس ہوں گے اور ہمیں تو یہ بھی نہیں

پتہ کہ وہ کس کس شہر میں ہیں اور کس کس شہر میں نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگا، کیا آپ کو پتہ ہے کہ نیویارک کے ایک شہر کے اندرسات سوا سے ہا پیٹل ہیں، یا میڈیکل ٹر ٹیٹنٹ کے ایے سنٹرز ہیں جہاں پاگلوں کا علاج کیا جاتا ہے؟ ۔۔۔۔ میں سن کر حیران ہوا کہ ایک شہر میں سات سو پاگل خانے ہیں اور ہمارے ملک میں مشکل سے پانچ وس! وہ کہنے لگا: کیا آپ کو پتہ ہے کہ یفر ق کیوں ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ کہنے لگا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں اللہ کا تصور ہے، الہذا جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس کو اللہ کی طرف شفٹ کر دیتے ہیں، جی اللہ کی مرضی، اور یہاں پہ چونکہ وہ تصور نہیں ہے اس لیے بیر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں جب ایک آدمی کا برنس فلاپ ہوجا تا ہے، تو وہ بیٹھ کرسو چتا ہے۔ او ہو! میں نے ایڈ ورٹائز منٹ ٹھیک نہیں کی، فلاپ ہوجا تا ہے۔ تو وہ بیٹھ کرسو چتا ہے۔ او ہو! میں این کے دور ہاں بھی کوتا ہی کی اور وہاں بھی کوتا ہی کی، اس طرح سارا ہو جوا ہے او پر لے لیتا ہے۔ اس لیے مینٹل مینٹن کی وجہ سے وہ کی، اس طرح سارا ہو جوا ہے او پر لے لیتا ہے۔ اس لیے مینٹل مینٹن کی وجہ سے وہ یاگل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پاگل ہونے کی شرح یہاں اتنی زیادہ ہے کہ ایک شہر میں سات سو پاگل خانے چا ہیں۔

دیکھیے کہ یہ کتنی اعلی نعمت ہے۔ یہاں کسی کو گھاٹا پڑ گیا، یا کسی کا کوئی بڑا Closed Loved Onel (انتہائی پیارا) تھاجونوت ہو گیا، تو کہاجاتا ہے کہ جی اللہ کی مرضی ۔ یہاں تک مرضی کہنے پر جتنا ہو جھ تھا وہ سارے کا سارا کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ تو ایمان کی نعمت نے انسان کو پاگل ہونے سے بچالیا۔ سبحان اللہ

#### ايمان بالله كاثمر:

یہ ایمان کی نعمت بندے کو نیکی پر زندگی گزار نے کی تعلیم ویتی ہے۔ مجھے ایک مرتبہ امریکہ کی ایک ریاست میں جانے کا موقع ملا۔ وہاں کے خطیب وامام کے ہاں ہم بیٹھے کھانا کھار ہے تتھے۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ میں یہاں اتو ارکے دن جیل میں جاتا ہوں اور وہاں کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی حکومت نے بیمحسوس کیا کہ وہاں کے جوکر پمنل مائینڈ ڈ (مجر مانہ ذبہنیت کے) لوگ ہیں، وہ سزاؤں سے سید ھے نہیں ہوتے ،ہاں اگر ان میں ہے کوئی دین پر آجائے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔اس لیے انہوں نے اس کی پرمیشن (اجازت) دے دی کہ جس مذہ جاتے ہوئے لوگ کہ جس مذہ ب کا بھی بندہ جاہے وہ آکر ان کوتعلیم دے تا کہ یہ بگڑے ہوئے لوگ اچھے شہری بن کرزندگی گز ارسکیں۔

میں نے ان سے ایک سوال پو چھا: آپ اپنی زندگی میں پیش آ نے والا کو کی اچھا وا قعہ مجھے بتا ئیں؟ کہنے لگا کہ حضرت! وا قعات تو بہت ہیں کہ ٹائم کم ہے،نماز کا وقت ہور ہا ہے، پھرآپ کا بیان بھی ہونا ہے، للبذامیں آپ کوصرف ایک واقعہ سنا تا ہوں۔ ایک آ دمی کوگرفتار کر کے جیل میں لایا گیا۔ میں نے اس کے سامنے دین ایمان کی بات کی اور وہ کیجھ دنوں میں مسلمان ہو گیا اور میں نے اس کا نام علی رکھا۔اب میں نے اس کو دین کی بنیا دی با تنیں سکھانی شروع کیں ۔حتی کہ ہمار ہے درمیان بہت محبت ہوگئی۔ہم ایک دوسرے سے بہت کلوز ہو گئے ۔ پچھ مہینوں کے بعد ہم اپنی ذاتی باتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگ گئے۔ایک دن میں نے اس سے ایک سوال یو چھا۔ میں نے کہا: برا درعلی! مجھے بیہ بتا کمیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد تمہیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی محسوس ہور ہی ہے؟ .....میرا میسوال س كراس كى آئكھوں ہے نب نب آنسوگرنے لگے۔ میں نے محسوس كيا كہ مجھےاس ہے یہ سوال نہیں بوچھنا جا ہیے تھا۔ چنا نچہ میں نے اس کوتسلی دی اور کہا کہ اگر آپ اچھا فیل نہیں کرر ہے تو بے شک بات نہ کریں۔ وہ کہنے لگا: نہیں ، میں آپ کو بتا تا ہوں۔ اسلام لانے ہے پہلے میں ایک نفسیاتی مریض تھا، ایک وحشی انسان تھا، بلکہ انسان کی شکل میں ایک پیاحیوان تھا۔ مجھے دوسرے انسانوں کوتل کر کے مزہ آتا تھااور جب

( الاکارة ريخ (72**) ( الاکارة ريخ ( 72) ( الاکارة ريخ ( 72) ( الاکارة ريخ ( 72) ( الاکارة ريخ ( 12) ( الاکارة ريخ ( 12) ( الاکارة ريخ ( 12) ( الاکارة ( 12) (** 

ان کی لاشیں تر پی تھیں تو میں ڈانس کرتا تھا۔ ابھی تو میں چھوٹے جرم ہے آیا ہوں البذا چند مہینوں کے بعد واپس چلا جاؤں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں چھتیں (36) انسانوں کو بغیر کمی وجہ کے قل کر چکا ہوں۔ مجھے جہاں بھی موقع ملتا تھا میں بندے کو قل کر دیتا تھا دیس بندے کو قل کر دیتا تھا دیس کی بھی تھا۔ میں اتنا نفسیاتی مریض تھا کہ میں ان کو دیکھ کر ڈانس کرتا تھا۔ میں کمی بھی قل کے جرم میں پکڑا نہیں گیا۔ اسلام لانے سے پہلے میری بیرحالت تھا۔ میں کی بھی خدا کا تصور دیا، قیامت کا تصور دیا اور بتایا کہ تھی۔ اسلام لانے کے بعد تم نے مجھے خدا کا تصور دیا، قیامت کا تصور دیا اور بتایا کہ قیامت کے دن انسان کی زندگی کے اعمال کو تو لا جائے گا۔ اس ایک تصور نے میری زندگی میں اپنے کمرے سے باہر ٹکلتا ہوں تو ندگی میں اپنے کمرے سے باہر ٹکلتا ہوں تو میں قدم رکھتے ہوئے خیال کرتا ہوں کہ پاؤں کے نیچوئی چیونی بھی نہ آکر مرنے میں قدم رکھتے ہوئے خیال کرتا ہوں کہ پاؤں کے نیچوئی چیونی کی مرنے بے گناہ انسانوں کو قل کر چکا تھا، جب دین کے اندر داخل ہوا تو اب چیونی کے مرنے بے گناہ انسانوں کو قل کر چکا تھا، جب دین کا ندر داخل ہوا تو اب چیونی کے مرنے کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ دین اسلام کا ٹمراور پھل ہے۔

# (۲) مال باپ کاتصور

یہ 1972ء کی بات ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر اقبال علی ۔ ایک مرتبہ وہ ہمیں سول انجینئر نگ کالیکچر دے رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے یو کے ہے پی ای ڈی کی۔ وہاں ایک مرتبہ میں اپنے دوست کے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا: جی آپ کی ہاسپیل سے کال ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ پچھا ایسا ہے کہا ہوا؟ ۔۔۔۔۔ چنا نچہ جب اس نے کال نی تو کہ ہاسپیل کا نام آئے تو فور آپوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ ۔۔۔۔ چنا نچہ جب اس نے کال نی تو میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا ہوا؟ وہ کہنے لگا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیا گون آیا کہ وہ

ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ان کی ڈیتھ ہوگئ ہے،اب بتا کمیں کیا کریں؟ ہیں نے انہیں فون پر ہی کہہ دیا ہے کہ آپ لاش سمنٹری سروسز (تدفین کرنے والی کمپنیوں) کے حوالے کردیں،وہ ان کو فن کردیں گے اور بل مجھے بھیجے دیں گے، بعد میں میں اس کی پے منٹ کردوں گا۔وہ کہنے لگے: میں جیران تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھنا بھی پہندنہیں کرتا!ایک تصوریہ بھی ہے زندگی کا۔

#### کفار کے معاشرے میں مال کی حیثیت:

کنیکٹی کٹ امریکہ کی ایک ریاست ہے۔ وہاں پر مال نے اپنے جوان بیٹے پر مقدمہ کردیا۔ یہ مقدمہ میڈیا پر دکھایا گیا اور اس کی کر وسیڈنگ پوری و نیانے ویکھی۔ مال نے کہا تھا کہ میراشوہر مر چکا ہے، میں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں اور میرا مقدمہ یہ ہے کہ میر ہے بیٹے نے ایک کتا پالا ہوا ہے اور یہ روز انہ تین سے چار گھٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے۔ اس کو نہلاتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، اس کو جا گنگ کے لیے ساتھ لے کرجاتا ہے اور اس کے ساتھ تین چار گھٹے گزارتا ہے۔ میں اس کی ماں ہوں، میں اپنے کمرے میں ترستی رہتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کا ایک مرتبہ چرہ و کھرلوں، کیکن پورے دن میں ایک منٹ کے لیے بھی میرے پاس نہیں آتا۔ تو جی میں الب جیٹے کا ایک مرتبہ میں عدالت سے رجوع کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ایڈواکس کرے کہ وہ چند منٹ میں عدالت سے رجوع کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ایڈواکس کرے کہ وہ چند منٹ میں عدالت سے رجوع کرتی ہوں کہ وہ میرے بیٹے کو ایڈواکس کرے کہ وہ چند منٹ میں ایک میں ایک بیٹے کیا گیا اور ماس نے بھی وکیل کیا۔ مقامی میں سے بیٹے کو ایڈواکس کرے کہ وہ چند منٹ میں ایک میں ایک میں ایک کیا۔ مقامی قانون کے مطابق مقدمہ چلا، چنانچہ وہاں کے نجے نے یہ فیصلہ سنایا:

"چونکہ اب اس کا بیٹا اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کا ہو چکا ہے لہذا اس نے جو کتا پالا ہوا ہے وہ اس کے لیے Liability ہوا ہے۔ یعنی کتے کو کھانا کھلانا، نہلانا، لے کر جانا اور اس کی کیئر فیکنگ (حفاظت) کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کیونکہ اس نے گھر میں Pet (پالتو) جانور رکھا ہوا ہے۔ اور چونکہ اس کی عمرا تھارہ سال سے زیادہ ہو چکی ہے اس لیے اس کے ماں باپ اس کی Liability نہیں ہیں۔ لہذا اگر مال کو بیٹے کی کوئی ضرورت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حکومت اس کو اولڈ اس کی کے میں لیے جائے گی اور وہاں پر اس کی کیئر فیکنگ (حفاظت) ہو جائے گی۔ بیٹے پر ذمہ داری نہیں ہے۔''

#### اسلامی معاشرے میں ماں باپ کا مقام:

اب سوچے کہ ایک معاشرہ مال باپ کا یہ تصور دیتا ہے اور ایک معاشرہ دین اسلام میں ماں باپ کا یہ تصور دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشا وفر مایا کہ جب کوئی بچہ اپنی ماں یا باپ کے چہرے پرمحبت کی ایک نظر ڈالتا ہے، اللّہ رب العزت اس کوایک جج یا ایک عمرہ کرنے کا اجر وثو اب عطا فر ما دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللّه عنہم نے بوچھا کہ اے اللّہ کے نبی !اگر کوئی بار بار دیکھے تو؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا دفر مایا:

''جو بار بارد کیھے گا اللہ تعالیٰ اس کو بار بار حج اور عمرے کا تواب عطا فر مائے گا۔''

اب ذراغور سیجیے! آخرآپ پڑھے لکھےلوگ ہیں،ان دونوں شم کےمعاشروں میں Comparison (موازنہ) کریں کہان میں سے دینِ اسلام کی تعلیم کس قدر بہتر اورخوبصورت ہے بہنسبت اس تعلیم کے جوآج کفردے رہاہے!

# (۳) از دواجی زندگی کاتصور

میاں بیوی کی زندگی کے بارے میں ایک نصور دینِ اسلام نے دیا ہے اور ایک

الماكةري كالمحاكة (75) كالمحاكة المحاكة المحاك

تصور کفر دے رہاہے۔

#### يا بن الفت ومحبت كا فقدان:

کفر کی زندگی کا تو یہ حال ہے کہ بائیس سال تک میاں بیوی اسمے زندگی گزارتے ہیں اور بائیس سال کی ایسوسی ایشن کے بعدا گر کہیں خاوندکوسگریٹ پینے کی ضرورت پیش آئی اوراس کے پاس نہیں تھی تو وہ اپنی ہیوی سے ادھار مانگنا ہے اور پھر بعد میں اسے واپس کرتا ہے، اور اگر ہیوی کوسگریٹ پینے کی ضرورت تھی ، اور خاوند کے پاس ہے تو ہیوی اس سے ادھار مانگنی ہے اور پھروہ اسے ریٹر ان کرتی ہے۔ اندازہ کریں کہ بائیس سال کی ایسوسی ایشن کے بعد بھی میاں ہوی کا صرف اتنا ساتعلق ہوتا ہے۔ وہاں میاں ہوی کے درمیان با ہمی الفت و محبت مفقود ہو چکی ہے۔ اس لیے وہاں طلاق کی شرح اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ انہوں نے شادیاں کرنا ہی چھوڑوی ہیں۔

### ایک انجینئر نگ مینجر کی زبوں حالی:

یاس وقت کی بات ہے جب میں ایک پراجیکٹ میں ایک مینجر کی حقیت سے کام کرر ہاتھا۔ ہم نے پچھشینیں امپورٹ (ورآمد) کیں۔ ان کی انسٹالیشن کے لیے ایک انجینئر بھی ساتھ آئے۔ وہ چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھاس لیے ان کے ساتھ کوارڈی نیشن میرا کام تھا۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے پو چھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے بتایا کہ استے ہیں۔ پھر میں نے اس سے آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے بتایا کہ استے ہیں۔ پھر میں نے اس سے کی کتنے بی ہیں کہ میں نے تواجمی شادی بھی نہیں کی۔ میں نے پو چھا کہ آپ کا تمریکی شادی بھی نہیں کی۔ میں نے پو چھا کہ آپ کا عمر کتنی ہوگی؟ کہنے گئے کہ باون سال ۔ میں نے ان سے کہا کہ مائیل ! باون سال تو کافی زیادہ عمر ہوتی ہے، اتن عمر میں تو بندہ شادی کرئی لیتا ہے، کیا کوئی مسلم تھا؟ آگ

معرافي تغري العاركة و 76 كالكان العاركة و كالكان العاركة و كالكان العاركة و كانتان العاركة

ہے کہنے لگے:

When you can get milk from market, you donot need to have a cow in your house.

'' جب تمہیں مارکیٹ سے دودھ ل جاتا ہے تو تمہیں گھر میں گائے پالنے کی کیا ضرورت ہے''

ایک بیاز دواجی زندگی کا تصور ہے کہ اس معاشرے کا لکھا پڑھا انجینیر بیالفاظ کہدر ہاہے،کوئی عام بندہ نہیں کہدر ہاکہ دوایے ہی loose talk (بیہودہ گوئی) کر رہا ہو نہیں بلکہ وہ اس معاشرے کا ایک ذمہ داربندہ ہے۔اس کا از دواجی زندگی کے بارے میں بیتصور ہے۔

## ایک اورانجینئر کی بیہودہ گوئی:

ایک مرتبہ ہم نے فیکٹری میں سٹیم بوائلرلگوانے تھے۔اس مقصد کے لیے فرانس سے ایک انجینئر صاحب ایک دو ماہ کے لئے آئے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے انجینئر نر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب نوجوان آپس میں بیٹھتے ہیں تو نداق بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان نے نداق میں کہا: جی آپ کو یہاں آئے ہوئے کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان نے نداق میں کہا: جی آپ کو یہاں آئے ہوئے پہیں دن ہوگے ،کیا تمہارا پیچھے کوئی رابطہ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ کیا تمہارے بیوی تمہیں مس کرتی ہے یا نہیں؟ ای طرح نداق میں باتیں ہور ہیں تھیں کہ ایک نوجوان نے ان قوہ آگے ہے مسکرا کر کہنے لگا:

تو وہ آگے ہے مسکرا کر کہنے لگا:

Women are just like buses, if you miss one, take an-other . (عورتوں کی مثال بسوں کی مانند ہے، ایک بس مس کر بیٹھوتو تم دوسری بس علىمة في العاري 17 £ 18 £ 17 كان العاري ا

لےلو)

#### اسلامى تعليمات:

اب ایک ذمہ دار بندہ از دواجی زندگی کے بارے میں بید کومنٹس پاس کررہا ہے۔ وہاں پرمیال بیوی کا تعلق ہمیں دین نے ہے۔ اور ایک میاں بیوی کا تعلق ہمیں دین نے سکھایا۔ وین کتنی محبول کا بیعلق سکھاتا ہے؟ ..... سننے! نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے ارشا دفر مایا:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِآهْلِهِ

''تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوتم میں سے اپنے گھر دالوں کے لئے بہتر ہے''

نبی علیدالسلام نے بیجی ارشادفر مایا:

'' جب خاوند بیوی کی طرف د کیچه کرمسکرا تا ہے اور بیوی اپنے خاوند کی طرف د کیچه کرمسکرات ہے اور بیوی اپنے خاوند کی طرف د کیچه کرمسکراتے د کیچه کرمسکراتے ہیں۔''

اب از دواتی زندگی کے بارے میں دینِ اسلام کا تصور بھی آپ کے سامنے ہے اور کفر کا تصور بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آپ خود اپنے ذہن سے ای ویلیوایشن کر کے دکھے لیجے کہ اسلام نے ہمیں از دواجی زندگی گزارنے کا کتنا خوبصورت تصور دیا ہے۔ اس ہے بہتر تو اور کوئی تصور نہیں ہوسکتا۔

( ۴ )..... خیرخوا بی کا تصور 🕽 🕝

اسلام ہمیں خبرخوا ہی سکھا تا ہے۔ نبی علیہ الصلوٰ قاوالسلام نے ارشا وفر مایا: الدِین النَّصِیْحَةُ

#### B( 4-10 (14) DEBERS (78) DEBERS (18) DEBER

#### '' وین (سراسر )خیرخوا ہی ہے''

یعنی جودین دارشخص ہوگا وہ ہمیشہ ہر بندے کا خیرخواہ ہوگا۔وہ ہرکسی کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کرے گا۔ بیہ دین کی ایک بنیا دی تعلیم ہے۔ گویا دین خیرخواہی کا دوسرانام ہے۔ ہمارے اکابر دوسروں کے ساتھ کتنے خیرخواہ تھےاس کی چندمثالیں سن کیجے۔

#### گا ہوں کے ساتھ خیرخواہی:

امام اعظم ابوصنیفہ علی ایک دن ظہر کے بعد دکان بندکر کے اپنے گھر کی طرف جارہے تھے، آپ سے ایک آ دمی ملے۔ انہوں نے بوچھا، نعمان! کیا آپ دکان بند کر کے گھر جارہے ہیں؟ فرمایا: ہاں میں نے دکان بند کردی ہے۔ بوچھا: کیوں بند کردی ہے؟ فرمانے گئے: اس لیے بندکردی کہ آج آسان پر بادل آگئے ہیں، روشنی بوری نہیں ہے، جس کی وجہ سے سلم کو کپڑے کی کوالٹی کی صحیح جمند نہیں ہوتی، میں نے دکان بند کردی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خرید دکان بند کردی ہے تاکہ کوئی کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خرید لے، اسے دھوکا نہ لگ جائے۔ ایک دکا ندارا پنے کسلم کا اتنا خیر خواہ تھا۔

#### بائع کے ساتھ خیرخواہی:

مشتری بھی بائع کا خیرخواہ ہوا کرتا تھا۔۔۔۔۔ایک صحابی ﷺ گھوڑ اخریدتے ہیں۔
مثال کے طور پر انہوں نے وہ گھوڑ ا ایک ہزار درہم میں خریدا۔ اسے لے کر گھر
آئے ، انہوں نے اسے باندھ دیا۔ اگلے دن ان کے ایک دوست آئے۔ انہوں نے
اپنے دوست سے کہا: میں نے بیگھوڑ اخریدا ہے۔دوست نے دیکھ کر کہا: جی بیتو بہت
اچھا گھوڑ ا ہے ، لگتا ہے کہ بیتو پندرہ سو درہم کا ہوگا۔ جب اس نے ای ویلیوایشن دی
کہ بیہ پندرہ سو درہم کا ہوگا تو وہ اگلے دن پانچ سو درہم ادر لے کر گھوڑ اینچنے والے کے

یاس گئے اور کہا:

'' بی آپ بیہ پانچ سودرہم اور لے لیجے، وہ آپ کی چیزتھی اور آپ کواس کی و بلیو کا اندازہ نہیں تھا۔ایک تھرڈ پرس (تیسرے بندے) نے اس کو Evaluate (پر کھا) کیا ہے کہ بیہ پندرہ سودرہم کا ہے،لہذا میں آپ کو پانچ سودرہم دینے کیلیے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ بدخوا ہی نہیں کرسکتا۔''

#### نو وارد کے ساتھ خیرخواہی:

جن دنوں بغداد مسلمانوں کا مرکز ہوا کرتا تھااس وقت کا فروں نے وہاں ایک بندے کو بھیجا اور کہا: جاؤ اور وہاں دیکھوکہ ان کے معاشرے میں کوئی الی بات ہے کہ بیاس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں اور بیہ جہاں جاتے ہیں کامیا بی ان کے قدم چوش ہے۔ چنا نچہوہ بغداد آیا،اس کو بھوک لگی ہوئی تھی ۔وہ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا نے کے لیے چلا گیا۔اس کے قریب ایک اور آدمی بھی کھانا کھا رہا تھا۔ وہ اس نو وار دکوو تفے و تفے ہے دیکھ رہا تھا۔اس نے بیدد کھے کر سوچا کہ چونکہ میں نو وار دہوں اس لیے بیرمیری طرف دیکھر ہا ہے۔

جب وہ کھانا کھاکر فارغ ہواتو وہ کا وُنٹر پرآ کرکیشئر سے کہنے لگا: ہتا کیں جھے کتنا
بل پےکرنا ہے؟ اس نے کہا، جناب! آپ کا بل تو پے ہو چکا ہے۔ پوچھا: کس نے کیا
ہے؟ اس نے کہا: جناب! جو بندہ آپ کے ساتھ جیٹھا کھانا کھار ہاتھا، وہ اپنا بل جب
دیے کیلیے آیا تو کہنے لگا کہ یہ بندہ مجھے مسافرہ نظر آتا ہے، اور یہ مسافر آج میرامہمان
ہے، اس لیے اس کی پے منٹ میں کرویتا ہوں۔ اس نے آپ کواطلاع اس لیے نہیں
دی کہ وہ آپ سے تھینک یو کالفظ بھی نہیں سننا چا ہتا تھا، اس کا اجروہ اپنا اللہ سے چاہ رہا تھا۔'

وہ بڑا جیران ہوا کہ بیلوگ اتنے مہمان نواز ہوتے ہیں!

#### د کا نداروں کی یا ہمی خیرخواہی:

اس کے بعد وہ آگے چلا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی چیز ٹرید نے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ چنانچہ وہ ایک دکان پر گیا۔ دکان دار سے پوچھا: کیا آپ فلاں چیز مجھے دے دیں گے؟ اس نے کہا: ہاں اسنے درہم میں یہ چیز آپ کو ملے گی۔ اس نے کہا، کی ایک چیس دے دینے کہا: ہاں اسنے دکاند ارکہنے لگا: پلیز! آپ میری ایک بات مان کیس کہ میں جیز آتی ہی قیمت میں سامنے والی دکان سے مل جائے گی، آپ وہاں سے ٹرید لیس۔ چیز آتی ہی قیمت میں سامنے والی دکان سے مل جائے گی، آپ وہاں سے ٹرید لیس۔ وہ وہاں چلا گیا، وہی چیز اس کو اسنے ہی چیسوں میں وہاں سے مل گئی۔ اس آ دمی کے ذہن میں خیال آیا کہ کہاں دکان والے نے یہ چیز مجھے کیوں نہیں دی؟ دکاند ارتو بھی خیال کرنا چھے دیان آخراس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ وہ چاہئے ، اور اس نے خود مجھے دوسری دکان پر بھیج دیا، آخراس کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ وہ چاہئے دکاند ارکے پاس آ کر کہنے لگا، جی آپ کے پاس سے چیز تھی نہیں یا آپ مجھے دینا نہیں چاہئے دکاند ارکے پاس آکر کہنے لگا، جی آپ کے پاس سے چیز تھی نہیں یا آپ مجھے دینا نہیں جائے اس نے کہا ''میہ چیز تو میرے پاس بھی تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ نہیں جو خرید نے کہا ''میہ چیز تو میرے پاس بھی تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ نہیں جائے اس نے کہا ''میہ خرید ہے۔''

وہ کہنے لگا:لیکن دکا ندارتو تبھی ایسانہیں کرتاءآ پ نے کیوں ایسا کیا؟اس نے آگے سے جواب دیا:

''اصل وجہ بیہ ہے کہ آئ میرے پاس اتنے گا ہک آئے کہ جھے اتنا نفع ہو چکا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا آخ کا گزارہ ہو جائے گا، میں ویکھار ہا کہ آخ میرے اس دکا ندار بھائی کے پاس کوئی کشمر نہیں آیا۔ میں نے کہا: آپ اس سے وہ چیز خریدیں گے تو اس کونفع ہوگا اس طرح اس کے بیوی بچوں کینے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔''

د کا ندارایک دوسرے کے اتنے خیرخواہ تھے۔ بیخیرخواہی اسلام سکھا تا ہے۔

#### کفار کے ہاں خیرخواہی کا انداز:

یہ خیرخواہی کفرنہیں سکھا تا۔ کفر تو اگر کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ بھی اپنے فاکدے کی خاطر کرتا ہے جتی کہ اگر غریب کے ہاتھ میں کشکول ہوتا ہے تو اس کوسود پر قرضہ دیا جاتا ہے اور اس کوبھی امدا د کا نام دیا جاتا ہے ..... بجان اللہ!!! ..... ذراغور کیجیے کہ سود ور سود قرضہ دیا جارہا ہے۔ اور اس کو نام بھی امدا د کا دیا جارہا ہے اور شرط لگائی جارہی ہے کہ مید کام ہمارے ہی ملک کی کمپنیوں سے کروانے ہیں تا کہ منافع بھی وہیں جائے۔ کفراس طرح خیرخواہی کررہا ہے۔

#### کفار کے کتے بلیوں کاخرچہ:

بھے بیرون ملک میں یاک میوزیم (عجائب گھر) دیکھنے کا موقع ملا۔ اس میں ایک عجیب فکر لکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ دنیا سے غربت ختم کرنے کیلیے استے بلین ڈالر ہر سال Pet (پالتو بلین ڈالر ہر سال چاہئیں اور پورپ اسنے ہی بلین ڈالر ہر سال Pet (پالتو جانوروں) پرخرچ کر دیتا ہے۔ وہاں گھروں میں جو کتے بلیاں پالی جاتی ہیں ان کتے اور بلیوں کا خرچہ اسنے بلین ڈالر ہے جتنے بلین ڈالر انسانوں کی غربت ختم کرنے کے اور بلیوں کا خرچہ اسنے بلین ڈالر ہے جانے بلین ڈالرانسانوں کی غربت ختم کرنے کے لیے ہرسال درکار ہوتے ہیں، مگر المیہ میہ کہ غربت کوختم نہیں کیا جاتا ، کیوں؟ ..... اس لیے کہ یہ خیر خواہی الله کی رضا کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ خیر خواہی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر ہے۔ وہ تو گویایوں کہتے ہیں کہ

''بس، ہم تمہارے بڑے ہیں اورتم ہمارے چھوٹے ہو، بہت اچھی زندگی گزرے گی۔''

ابسوچیے کہ دین اسلام نے ہمیں کتنی خیرخواہی کی تعلیم دی ہے۔ایک دوسرے کے ساتھ الفت ومحبت کی تعلیم دی۔ ایک سے دین اسلام کا تصور ہے اور ایک کفر کی زندگی ہے۔ اب آپ خود ذرا مختد کے دل ور ماغ ہے کہ ان Open minded ( کھلے دل ہے ) ہوکر سوچے کہ ان دونوں طریقہ ہائے زندگی میں سے بہترین طریقہ کونسا ہے؟ ۔۔۔۔۔انسانیت کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔۔ وہاں تو ۔۔۔۔۔۔ کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔ وہاں تو ۔۔۔۔۔ کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔ وہاں تو ۔۔۔۔۔ کیا خوب سودا نفتر ہے! اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے ۔۔۔۔۔ کا معاملہ ہے۔

# (۵) حیااور یا کدامنی کاتصور

اسلام كى تعليم:

اسلام ہمیں حیا والی زندگی گزار نے کی تعلیم ویتا ہے۔ چنانچہ وین اسلام بے پر اسلام ہمیں حیا والی زندگی گزار نے کی تعلیم ویتا ہے۔ چنانچہ وین اسلام بے پر دے کا حکم دیا۔ محرم اور غیرمحرم کا تصور دیا، تا کہ ہر بندہ اپنی گھر بلوزندگی پرسکون ہوکر گزار سکے اور کسی دوسر ہے کی عزت کی طرف میلی آئلہ بھی نہ اسٹھے۔ دین نے کہا: الْحَیاءُ شُغْبَةٌ مِّنَ الْإِیْمَان

[حیاء دین کااک ایک شعبہ ہے ]

دین اسلام کہتا ہے کہتم دوسرے کی عزت کی طرف آنکھا ٹھا کربھی نہ دیکھوتا کہ تمہارے دل کے اندرکوئی براخیال بھی نہآئے ، بیاسلام کی تعلیم ہے۔ گفر کی تعلیم :

> حیا کے بارے میں ایک تفری تعلیم ہے۔ وہاں پریہ کہا جا تا ہے کہ Shyness is a sickness.

> > (حیاایک بھاری ہے)

وہاں سکول کے بیچے اگر خاتون ٹیچیر کے سامنے مسلمان ہونے کی وجہ سے نظریں جھکا کر بات

کرتے ہیں تو انہیں یہی کہا جاتا ہے کہ 'شرم ایک بیاری ہے، آئی ٹو آئی کنٹیکٹ رکھ کر( آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ) بات کرو'' ..... بچوں کو بیسکھا یا جاتا ہے۔

وہاں پرلباس کی کوئی قیدنہیں۔ آج کفرخود بھی اس سے ننگ ہو چکا ہے۔ ان کی تعلیم گا ہوں میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو اس کے طلبا اور طالبات کے جسموں پر جو لباس ہوتا ہے، اسے دیکھے کر انسان جیران ہوتا ہے کہ بیراس میں کیے ایک دوسرے کے ساتھ ال کرزندگی گزارتے ہیں!

#### يار شيون ميں غيرت كا جنازه:

وہاں پارٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ان پارٹیوں میں اجھائی ڈانس ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بالکل سامنے جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ وہاں کے نظام زندگی ہیں عورت کسی کا گھر بساتی ہے اور دل میں کسی اور کو بساتی ہے۔ میاں بیوی کفر کے ماحول میں اس کھے رہتے ہیں۔ مگرا کھے بھی کس طرح رہتے ہیں کہ کچن کاخر چدا لگ الگ کما کر وونوں اکٹھا کرتے ہیں۔ دونوں شام کو نائٹ کلب جانے کے لیے تیار ہوکر نگلتے ہیں اور وہاں نائٹ کلب میں خاوندالگ عورت کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور بیوی الگ مرد کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور بیوی الگ مرد کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور دونوں میاں بیوی واپس گھر آ جاتے ہیں۔

اب آپ خودغور سیجے کہ ایک طرف از دواجی زندگی کا تصوراسلام نے دیا ہے۔
اس میں حیا اور پا کدامنی کا ایک بہترین نظام ہے۔ اور دوسری طرف کفر از دواجی
زندگی کا بیتصور دیتا ہے ۔تھوڑا ساغور کریں اورسوچیس تو دل ہے آ واز اٹھے گی کہ
انسا نیت اس کا نام نہیں ہے کہ سوسومردا ورعور تیں اسٹھے ایک جگدا ورایک دوسرے کے
سامنے اس طرح جنسی تعلقات قائم کررہے ہوں جیسے حیوان ہوتے ہیں۔گھوڑوں
گدھوں میں اوران میں کوئی فرق نہیں ہے۔

# (۲) پیچ کانصور

اسلام کی تقدر تھیے

اسلامی تعلیمات:

اسلام ہمیں سے کی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

> بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَنْحَلَقِ (میں مکارمِ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں) ان مکارمِ اخلاق میں پہلی بات نبی علیہ السلام نے بیارشادفر مائی: '' بچے بولوا ورسچائی کا معاملہ کرو۔''

اب ہم اگر پچنہیں بولتے تو یہ ہماری کمی ہے،البتہ دین کی تعلیم یہی ہے کہ مومن پچ بولے۔ نبی علیہالسلام نے ارشافر مایا:

« مومن سب پچھ ہوسکتا ہے لیکن وہ جھوٹانہیں ہوسکتا ۔ "

# اسلام کی جیت:

انڈیا کا ایک چھوٹا ساگاؤں تھا، اس کا نام تھا کا ندھلہ۔ وہاں پرایک پلاٹ تھا،
اس پر ایک ہندواور ایک مسلمان کے درمیان ایشو بن گیا۔ مسلمان کہتا تھا کہ بیر مبرا
ہے اور ہندو کہتا تھا کہ بیر میرا ہے۔ بیدونوں کا پرسنل معاملہ تھا، مگر مسلمان نے تھوڑی
سی ہوشیاری دکھائی اور اس نے بیہ کہہ دیا کہ اگر نیہ پلاٹ مجھے ل گیا تو میں یہاں مسجد
بناؤں گا۔ جب اس نے مسجد بنانے کی بات کی تو وہاں کے سب مسلمان اس کے
ساتھ ہوگئے کہ اس کو ملنا چا ہیے۔ اُدھر ہندوسارے اکتھے ہو گئے۔ اس طرح بیا یک
بڑا حساس سا مسئلہ بن گیا۔

عدالت میں مقدمہ چلا گیا۔ جب بیثی کا وقت آیا تو دونو ں طرف ہے سیئکڑوں

لوگ پہنچ گئے۔ بچ سمجھدار آ دمی تھا، گو کا فرتھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ بیہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اگر تھوڑی می اونچ نیچ ہوگئ تو اس گاؤں کے اندرانسانوں کی لاشیں نیچ گریں گی، اس لیے بہتر بیہ ہے کہ اس کوا فہام وتفہیم کے ساتھ طے کرلیا جائے۔ چنانچہاس نے دونوں پارٹیوں سے یو چھا کہ بتاؤ! کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مسئلہ کو ہم ٹیبل پر بات چیت کے ذریعے طل کرلیں؟

بندووُں نے کہا ہاں ایک طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ ہم ایک مسلمان عالم کا نام دیتے ہیں، اس کو بلا کراس سے گواہی لے لیں، اگر وہ کہیں کہ مسلمان کا ہے تو اس کو دے ویں اوراگروہ کیے کہ ہندوکا ہے تو ہندوکو دے دیں۔ جج نے کہا: بہت اچھا! اس طرح یہ مسلمان ہجھے طریقے ہے حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جج نے اگلی تاریخ ڈال دی۔ مسلمان ہونے خوش ہوئے کہ جو بھی ہوگا، آخر وہ مسلمان ہی ہوگا اور وہ اللہ کا گھر بنے، اور بنانے کی ہی بات کرے گا۔ وہ تو یہی کیے گا کہ مسلمان کو دو تا کہ اللہ کا گھر بنے، اور ہندووُں نے جو کہا تھا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم مندر بنا نہیں گے، اس طرح مندر تو نہیں ہندووُں نے جو کہا تھا کہ اگر ہمیں ملا تو ہم مندر بنا نہیں گے، اس طرح مندر تو نہیں سے گا۔ اس کے برغس ہندو عوام الناس بہت ہی ڈاؤن فیل کررہے تھے، انہوں نے اپنے نمائندوں سے کہا: تم نے وہاں جا کرکوئی اچھی تجویز نہیں دی ، تم نے مسلمان کا مدے دیا، پیتے نہیں مسلمان آگے سے کیا بیان دے دے؟ لیکن جو کہنے والے تھے وہ مطمئن تھے کہ ہم نے جو پچھ کھا گھا۔

اب ده دن بھی آگیا ع

گنے جاتے تھے دن جس دن کے لیے

اس دن عدالت میں لوگوں کا بے تحاشا ہجوم تھا۔ اس دفت انگریز جج نے ہند دؤں سے پوچھا: وہمسلمان عالم کون ہیں؟ انہوں نے مفتی الہی بخش کا ندھلو گ کا نام لیا، چنانچہان کو تعدالت میں بلایا گیا۔ الما كالمقارعي 36 38 38 38 38 الما كالقديم الما كالما كالم

بج نے مفتی صاحب سے پوچھا: مفتی صاحب! بتا ہے ، یہ زمین کا نکڑا مسلمان کا ہے کہ ہندوکا ؟ اب مسلمان بہت ہی مطمئن تھے کہ مفتی صاحب کو فور أجواب ہوگا کہ مسلمان کا ،لیکن مفتی صاحب! اگر آپ مسلمان کا ،لیکن مفتی صاحب نے انگریز کی عدالت میں کہا کہ بجے صاحب! اگر آپ محصت گوا ہی لینا چا ہے ہیں تو میں یہ گوا ہی دوں گا کہ بیز مین کا نکڑا ہندوکا ہے ،اور یہ اس کی ملکیت ہے ۔ پھر بجے نے پوچھا: کیا ہندواس پر مندر بنانا چا ہے تو بنا سکتا ہے ؟ انہوں نے کہا: جب ملکیت اس کی ہے تو اس کی اپنی صوابد ید ہے کہ اس پر اپنا گھر بنائے یا مندر بنا ہے ۔ جب انہوں نے یہ بیان دیا تو مسلمان کم کے کے رہ گئے کہ مفتی صاحب نے کیا بیان و سے دیا! مگر انگریز بجے نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ۔ اس نے فیصلہ صاحب نے کیا بیان و سے دیا! مگر انگریز بجے نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ۔ اس نے فیصلہ صاحب نے کیا بیان و سے دیا! مگر انگریز بجے نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ۔ اس نے فیصلہ سے دیا:

'' آئے کے اس مقدے میں مسلمان تو ہارگئے ، مگراسلام جیت گیا۔''
جب اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو ہند دؤں نے کہا کہ'' بچے صاحب! آپ نے اپنا
فیصلہ سنایا، ہمارا فیصلہ بھی ذراس لیجیے، وہ فیصلہ بیہ ہے کہ ہم اس سیجے دین کے بچے کی
عظمت سے متاثر ہوکراعلان کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوتے ہیں۔ابہم
اسنے ہاتھوں سے اس جگہ پرمسجد بنا کیں گے۔''

ہزار خوف ہو کئین زباں ہو دل کی رفیق یمی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق

(۷)....ایثار کاتصور

ایک اور پوائٹ پرغور سیجیے،ہم جب مل کررہتے ہیں تو ہمیں کئی مرتبہ دوسروں کی خاطر Sacrifice (قربانی) کرنا پڑتی ہے۔اس کو دین اسلام کی ٹرم میں ''ایٹار'' کہتے ہیں۔ایٹار کیلیے انگریزی کا کوئی لفظ ملتا ہی نہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ الازي (BESENCE) (BESENCE) الما كالقديج (BESENCE)

ہوتا ہی نہیں ۔ ان میں ایثار ہوگا تو وہ اس کے لیے کوئی لفظ بنا کیں گے نا۔ جب سے صفت ہی نہیں ہوتی تو پھر لفظ کہاں ہے نظر آئے۔ بجھے اس کے لیے کوئی پراپر لفظ نظر ہی نہیں آر ہاتھا۔ وین اسلام میں چونکہ اس خلق کی تعلیم دی گئی ہے اس لیے بیٹا م بھی موجود ہے۔ ایثار کا مطلب ہے ۔۔۔۔۔ بی ضرورت کو دیا کرا ہے بھائی کو مقدم کرنا ، بیہ تعلیم کس نے دی ؟ دین اسلام نے دی۔ چنا نچ قر آن مجید کی تعلیم ہے:

(و یُوٹِرُونُ فَ عَلَی اَنْفُسِهِمْ وَ لَوْسَحَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (الحشر: 9)

وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن بھائیوں کی خاطرایثار کرتے ہیں۔ آ

#### تين صحابه ﷺ كامثالي ايثار:

اسلام کی قدر کیجے

# ابوالحن نوري كاايثار:

ابوالحن نوری میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک فتویٰ دے دیا جو وفت کے حاکم کو برالگا۔اس نے ان کوبھی اور ان کے چند ساتھیوں کوبھی پکڑوا لیا اور حکم دے دیا کہ ان کونل کر دیا جائے۔اس نے ان کے نل کا منظر دیکھنے کی پلائنگ بھی کی۔ حاکم نے دیکھا کہ ابوالحن نوری لیٹٹٹٹا آگے کھڑے ہیں۔ان کے پیچھےان کے ایک شاگردکھڑے تھے اور ان کے بھی پیچھے ایک صاحب کھڑے تھے۔ حاکم کے اپنے ول میں ابوالحسن نوری ٹیٹیٹلا کے بارے میں عزت تھی۔ وہ حیا ہتا تھا کہ میں باقیوں کوتو بے شك قبل كروا دول نيكن ا بوالحن نوري المتلطة كوميں رہا كر دوں گا۔ ليكن ا بوالحن نوري میں ہے کی سے سے

چنانچە حاكم وقت نے كہا كەپەجگەتھىك نېيى ہےان كواس جگەپرلا ؤ ـ مقصد بەتھا کہان کی ترتیب بدل جائے گی۔ لیکن وہاں بھی ابوالحن نوری میں اللہ سب ہے پہلے ہے۔ پھراس نے کہا: نہیں بیہ جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے ، ان کو یہاں لے آؤ۔ پھر دیکھا تو بھی ابوالحن نوریؓ <u>پہلے</u>نمبر پر<u>تھ</u>۔

بالاخرجا كم نے ابوالحن نوری ﷺ كو بلا كركہا۔ ابوالحن ! میں چاہتا تھا كەكسى اوركو قتل کر دول ادِر آپ کو بہانہ بنا کر رہا کر دوں ،مگر کیا وجہ ہے کہ نتیوں جگہ پر آپ ہی سب سے پہلے کھڑے نظرآئے ،اراد تا کھڑے ہوئے تھے یابائی حیانس؟.....ابوالحن نوری میں ہوا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اراد تا آگے کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا: کیوں؟ جواب ملاکہ میں اراد تااس اس لیے آگے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر آپ کا جلا و مجھے لل کرنے میں لگائے گا اتنی در کے لیے میرے بھائیوں کو اور زندہ رہنے کا موقع مل جائے گا.....ایثار کی وہ تعلیم جو دین اسلام نے دی وہ کوئی اور دیے ہی نہیں سکتا ۔

اس بوائٹ پربھی آپ دونوں طریقہ ہائے زندگی کونولیں کہ ایک بیطریقہ زندگی

ہے جہاں ایثار ہی ایثار ہے اور ایک کفر کا طریقہ ء زندگی ہے جس کے پاس ایثار کے مترا دف کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔

#### کفرکےمعاشرے کی ایک مثال:

ہارے ایک واقف کارتھے جو . U.K (انگلینڈ) میں رہتے تھے۔ یہال سے ان کے ماموں ان سے ملنے کے لیے گئے ۔ان کے یہاں آموں کے باغات تھے۔ جب جانے لگے تو والدہ نے پھلوں کی ایک ٹوکری دی اور کہا کہ میرے بیٹے کوا پنے باغ کے پھل دینا ..... ماں ایسی ہستی ہے کہ جب تک وہ اپنے ہاتھ سے کھانے کی چیز نہ دے اسے تسلی ہی نہیں ہوتی ..... چنانچہ ان کے ماموں پھلوں کی ٹوکری لے کر ان کے پاس گئے اور کہا کہ میتحذ تمہاری امی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔انہوں نے خود بھی آ م کھائے اور پچھآ م دائیں طرف والے پڑوسیوں کو بھیج دیے۔تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر جاکر دیکھا تو دونوں طرف کے پڑوی موجود تھے۔ یو چھا: آپ لوگ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ،مسٹراحمہ! آپ نے جوآم بھیجے وہ بہت ہی مزے دار تھے۔ہم نے بہت انجوائے کیا،لیکن آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ ان کی برائس کنٹی تھی؟ آپ ہمیں ہل دیں تا کہ ہم آپ کو پے کریں ....اب اس معاشرے کےلوگ جیران! جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو گفٹ وے۔اصل وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گفٹ بھی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے۔انہیں ایک دوسرے کو بےمقصد گفٹ دیناسمجھ نہیں آتا۔

### اسلامی معاشرے کی مثال:

لیکن اسلامی معاشرے کے اس خلق'' ایثار'' کا ایک اور واقعہ سنا تا ہوں۔ یہ آج ہے تقریباً تمیں سال پہلے کا واقعہ ہے۔۔۔۔۔ایک صاحب کا بل گئے اور وہاں سے واپس آتے وفت وہ انار اور دوسرے بھلول کی ایک ٹوکری بھرکر لائے۔اللہ کی شان کہ جب وہ یہاں پاکستان پنچے تو انہوں نے وہ ٹوکری اپنی والدہ کے حوالے کر وی اور کہا کہ میں وہاں سے آپ کے لیے وہاں سے تخدلا یا ہوں۔

ان کے پچھرشتہ دارانہیں دہلی ہے ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ ای دن والپس جارہے تھے۔ والدہ نے بیٹے سے کہا: بیٹا! رشتہ دارمستورات واپس جارہی ہیں۔ کیوں نہ بہ پچلوں کی ٹوکری ان کو دے دیں؟ چنانچہ انہوں نے وہ پچلوں کی ٹو کری ان کودے دی ۔اب جب ان لوگوں نے پچلوں کی وہ ٹو کری اپنی والدہ کو دی۔ اس وفت اس کی والدہ کے پاس گھر کی خادمہ ( ماسی ) جو بیوہ تھی ، اینے گھر کے د کھڑ ہے بیان کرر ہی تھی۔وہ کہدر ہی تھی کہ میرے بیچے بیتیم ہیں ، خاوندنہیں ہے ، بڑی پریثانی کا عالم ہے۔ جب اس کی والدہ نے اسعورت کے دکھڑے ہے تو اس نے وہ ٹو کری اس طرح اٹھا کراس خاومہ کے حوالے کر دی اوراس طرح اس کے بیتیم بچوں نے ان کچلوں کو کھایا ۔۔۔۔اللہ اکبر!! ۔۔۔۔کابل سے کچل جلتے ہیں اور لا ہور آتے ہیں اور لا ہور ہے دہلی جاتے ہیں ، اور دہلی جا کرایک بیوہ عورت کے ہاتھ میں پہنچتے ہیں ، پھروہاں سےان بتیموں کووہ پھل کھانے کومل جاتے ہیں۔اسلام ہمیں ایثار کی پیعلیم دیتا ہے۔اب آپ ذرا کھلے ول ور ماغ سے سوچیے کہ ان دونوں طریقہ ہائے زندگی کے درمیان مواز نہ کر کے دیکھیے کہ انسانیت کی سیجے تصویریس طریقہ ، زندگی میں نظر آتی ہے۔ یقیناوہ تصویر دین اسلام میں ہی نظر آتی ہے۔

# تابعین کے دور کی حیرت انگیزمثال:

تابعین کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے زمین خریدی اور دوسرے نے زمین بیچی۔خرید نے والے نے ہل چلائے۔ جب گہراہل چلایا گیا تو اس زمین میں سے ایک صندوق برآ مدہوا۔اس کے اندرسونا جا ندی بھراہوا تھا۔ پہلے زیانے کے لوگ سونا چاندی کو محفوظ کرنے کیلیے زمین میں دبا دیتے تھے۔ جب وہ خزانہ لکلاتو وہ آ دمی بڑا جیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں نے تو اس سے زمین خریدی تھی خزانہ تو نہیں خریدا تھا۔ لہذا اگلے دن وہ بیچنے والے کے پاس گیاا ور جا کر کہنے لگا، جی زمین سے بیخزانہ لکلا ہے، بیآ پ کا ہے اور آپ مجھ سے لے لیجے۔ جب بیوسینے لگا تو اس بندے نے کہا نہیں بھی ! جب میں نے زمین بیچ دی تو اس کے بعداس میں سے جونفع نکلے گا وہ آپ کا ہوگا ، میر انہیں ہوگا ، لہذا یہ میر انہیں بلکہ آپ کا ہے۔

اب ان کا آپس میں اختلاف رائے ہوگیا۔ لہذا فیصلہ کروانے کے لیے دونوں جج کے پاس آئے۔ جب ہم سیح معنوں میں مسلمان تھے تو ہمارے ایسے مقدے عدالتوں میں آئے تھے کہ ایک کہتا تھا کہ میراحی نہیں، میرے بھائی کاحق ہے۔ دوسرا کہتا تھا کہ میرانہیں، میرے بھائی کاحق ہے۔ جج صاحب! فیصلہ کرد بیجئے۔ آج کے تو معاملات ہی اور ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوس گا، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ اپنے حق کی خاطر سے کردوں گا۔ اس لیے آج عدالتوں میں جاؤتو عداوتیں ملتی ہیں۔

سیدنا کعب ﷺ کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا گیا۔ جج بھی جیران تھے کہ اس مقد ہے کا فیصلہ کیے کریں! اس وقت کے جج صاحب بھی تقوی والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کومعرفت کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے ان وونوں سے ان کی زندگی کے حالات بو جھے۔ اس طرح ان کو پیٹہ چل گیا کہ ان میں سے ایک کے گھر میں بیٹی جوان تھا اور دوسرے کے گھر میں بیٹی جوان تھی۔ چنا نچا نہوں نے فرمایا کہ اگر میں بیٹی کا میں بیٹی ہوتو میں یہ جمنٹ دوں گا کہ بہتر ہے کہ اس بیٹے اور اس بیٹی کا آپس میں نکارچ کر دیا جائے اور یہ خزانہ ان دونوں کی جہیز میں دے دیا جائے اور اس بیٹی کا حریا میں نکارچ کر دیا جائے اور یہ خزانہ ان دونوں کی جہیز میں دے دیا جائے اور یہ خزانہ ان دونوں کی جہیز میں دے دیا جائے سے ایک طریقہ دوسرے جائے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے سے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے سے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے سے ایک طریقہ دوسرے جائے دوسرے کے اس جائے دوسرے جائے دوسرے کے ان کی جہیز میں دوسرے جائے دوسرے کے دیا جائے دوسرے کیا ہے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے دیا ہے دوسرے کیا کہ جائے کے دوسرے کے دیا جائے دوسرے کے دیا جائے دوسرے کیا کہ کیا کہ جائے کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ کو کیا گیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر دیا جائے دوسرے خواہی سکھا رہا ہے اور دوسرا طریقہ دوسرے جائے کیا کہ کیا کہ کیا گیا کہ کیا کہ کیا گیا گیا کہ کہ کیا کہ کر دیا جائے کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر دیا جائے کی کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کر دیا جائے کی کر دیا جائے کیا کہ کر دیا جائے کیا کہ کیا کہ کر دیا جائے کیا کہ کی کر دیا جائے کیا کہ کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کیا کہ کر دیا جائے کیا کر دیا جائے کیا کہ کر دیا جائے کی کر دیا جائے کیا کر دیا جائے کر دیا جائے کیا کر دیا جائے کی کر دیا جائے کیا کر دیا جائے کر دیا جائے کر دیا جائے کیا کر دیا جائے کر

اساكوندري (32) 1388 (32) اساكوندري

سے اجنبیت سکھار ہا ہے۔ بڑوی کو پڑوی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ اب آپ کو بھی اللہ نے علم دیا ہے، آپ میچور لوگ ہیں، سوچیں تا، کہ کونسا طریقہ ء زندگی اچھا ہے۔ یقینا دل سے آواز نکلے گی کہ دین اسلام ہی زیادہ بہتر طریقہ ء زندگی ہے۔

# (۸) اخلاص کاتصور

اسلام اخلاص کے ساتھ زندگی گزار نے کی تعلیم ویتا ہے۔ پھر بندہ جو بھی کرتا ہےاں پروہ بندوں سے شاباش بھی نہیں چاہتا، وہ فقط اللّٰد کوراضی کرنا چاہتا ہے۔ دورصحابہ کی مثال:

فتح مدائن میں جب غنیمت کا مال اکھا ہونا شروع ہوا، اس وقت سعد بن ابی وقاص ﷺ بیٹے ہوئے تھے۔ ایک مجاہد آتا ہے، اس کے بھٹے ہوئے کپڑے ہیں، لگنا ہوا تھا۔ اس کا زندگی گزار نے کا لیول بہت ہی غربت کا ہے۔ اس نے کپڑے میں کچھے لیمیٹا ہوا تھا۔ اس نے آکر وہ سعد بن ابی وقاص ﷺ کو پیش کر دیا اور کہا کہ بید میدان جنگ سے جھے ملاتھا، میں بیآ پ کو دینے آیا ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کپڑے میں اس اس وقمن با دشاہ کا تاج تھا جواس جنگ میں قبل ہوا تھا۔ اس تاج کے اندرائے قیمتی ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے کہ ایک ایک ہیرے کی قیمت پوری زندگی کے خریج کے برابرتھی۔ اے دیکھ کرسعد بن ابی وقاص ﷺ جران رہ گئے کہ اس کا پہتر بھی کسی کونییں تھا، اگر بیآ دی کسی کو نہ بتا تا اور ایک ایک ہیرا ﷺ کر ٹھا تھ سے زندگی گزارتا تو کسی کو پیتہ بھی نہ چلا۔ چنا نچہ سعد بن ابی وقاص ﷺ نے جران ہوکر ان در گا اس نو جوان! تم نے بیتاج واپس کر دیا، بتاؤ تمہارانا م کیا ہے؟ جب نام پو چھا تو اس نو جوان نے سعد بن ابی وقاص شے کہ کی اور جانے کے لیے تو اس نو جوان نے سعد بن ابی وقاص شے کہ کی اور جانے کے لیے تو اس نو جوان نے سعد بن ابی وقاص شے کہ کی اور جانے کے لیے تو اس نو جوان نے سعد بن ابی وقاص گھے۔ کی بیتا کی کی اور جانے کے لیے تو اس نو جوان نے سے بیتا کی دور سے بیتا کی میں نو جوان نے سے بیتا کی دور بیتا کی میں نو جوان نام کیا ہے؟ جب نام پو جھا تو اس نو جوان نے سعد بن ابی وقاص شے کی لیا در جانے کے لیے تو اس نو جوان نے سعد بن ابی وقاص شے کی طرف پشت کر لی اور جانے کے لیے تو اس نو جوان نے سے بیتا کی دور سال میں کی طرف پشت کر لی اور جانے کے لیے تو اس نو جوان نے سعد بن ابی وقاص شے کی طرف پشت کر لی اور جانے کے لیے تو اس کی میں کی طرف پشت کر لی اور جانے کے لیا تھی کی کو کی کو خوان نے سعد بن ابی وقاص شے کی کی کو خوان نے سے بین ابی وقاص شے کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کر کی کو کو کی کو کر کو کو کی کو کر کو کی کو کر کو کو کی کو کر کو کو کی کو کر کو کو کر کو کو کر کو کو کو کر کو کو کر کو کر

( In ) Care ( 193 Care

د وسری طرف رخ کرلیاا ورکها:

''اے سعد بن ابی وقاصص! جس اللہ کی رضا کے لیے میں نے بیتاج واپس
کیا ہے، وہ میرانام بھی جانتا ہے اور میرے باپ کانام بھی جانتا ہے۔'

ید بن اسلام ہے جوہمیں اخلاص سے زندگی گز ارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ جب ہم صحیح معنول میں اسلام کے مطابق زندگی گز ارتے تھے،اس وقت نو جوان،
بوڑھوں اور عورتوں کی سوچ کا معیار ہی پچھا ورتھا، کسی کو دھو کہ دینے کا نصور بھی نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں کہ عورتوں کی سوچ کا معیار ہی تا ہوں کہ اس دوسرے کے ساتھ بہت الجھے ہوئے ہوتے ہوئے ہوئے میا ہے۔ ماتھ بہت الجھے ہوئے ساتھ بیس کہ عورتوں کی بات سناتا ہوں کہ اس دورکی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت الجھے ہوئے ساتھ بیا۔ مگر عورتوں کی بات سناتا ہوں کہ اس دورکی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کی بات سناتا ہوں کہ اس دورکی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ کیسی بھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیسی بھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیسی مخلص ہوتی تھیں!

#### د وسوكنول كااخلاص:

ایک تاجرکی بیوی تھی۔اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی بھی دی تھی اور حسن و جمال بھی و یا تھا۔ وہ زندگی گزارتی رہی۔اس کا خاوند سفر کے لیے کسی دوسرے شہر جاتا ہے۔ پچھ دنوں کے وقفے سے اسے اس شہر جانا پڑتا ہے، وہاں اسے رہنا پڑجاتا ہے۔اب اس کی بیوی نے میمسوس کیا کہ اس کے خاوند کا قیام وہاں زیادہ ہونے لگا ہے۔لہذا اسے احساس ہوا کہ کہیں اس نے وہاں دوسرا گھر تو نہیں بنالیا۔

چنانچہاں نے اپنی اعتماد والی ایک خادمہ سے کہا کہتم اس کے بیجھے جاؤ اور دوسرے شہر میں جہال رہتا ہے وہاں ہمسایوں سے جا کرمعلو مات حاصل کرو۔ جب اس نے وہاں سے معلو مات لیس تو پہنہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں دس بندرہ دن رہنا ہوتا تھا ،اس نے وہاں سے معلو مات لیس تو پہنہ چلا کہ چونکہ اسے وہاں دس بندرہ دن رہنا ہوتا تھا ،اس لیے اس نے وہیں کسی عورت سے نکاح کرلیا تھا اور اسے ایک گھر بھی لے کر ویا تھا جہاں وہ جا کرر ہتا تھا۔ گناہ نہیں تھا البنہ اس نے دوسرا نکاح کرلیا تھا۔

جب اسعورت کو کنفرم ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میرے خاوند نے نکاح تو کرلیا

ہے اگر جھگڑا کروں گی تو خاوند کوخوامخواہ میرے سامنے شرمندگی ہوگی یا بیہ بھی ہوسکتا ہے کہ میرا خاوند کھلم کھلا کہہ دیے کہ میں ادھربھی وقت دوں گا اور ادھربھی دوں گا تو مجھے ایبا کرنے کی کیاضرورت ہے؟ جومحبت کی مساوات میرے اورمیرے خاوند کے درمیان ہے کیوں نہ میں اس کو برقر ارر کھوں ۔ بیسوچ کر اس نے بردہ رکھنے کا ارادہ کرلیا۔ چنانچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ رہتی رہی۔حالانکہ اے یقین تھا کہ جب بیہ دوسرےشہر میں کاروبار کے لیے جاتا ہےتو وہاںاس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے۔اللہ کی شان کہ پچھ مہینوں کے بعد خاوند کی وفات ہوگئی۔ جب خاوند کی وفات ہوئی تو اس کا جتنا سرمایا تھا وہ سارے کا سارا اسی بیوی کے پاس تھا۔ جب اس کی تد فین کا مرحلہ ممل ہوااوراس کی وراثت کی تقسیم کا وقت آیا تو اس کی بیوی نے اپنا حصہ بھی الگ کیا اور دوسری بیوی کا حصہ بھی الگ کر دی<u>ا</u> اور اسی عورت کو جس نے اس کو بتایا تھا کہ اس کا دوسرا نکاح بھی ہے اس کو بڑی راز داری ہے کہا کہ سمسی کو پیتہ بھی نہ چلے اور کوئی میرے خاوندیر بات بھی نہ کرے ۔لیکن اس کی وراشت میں اس بیوی کا شرعی حق ہے مجھے قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہے ،اس کا حن میں نہیں کھا شکتی ۔لہٰذہ بیہ بیسے لیے جاؤ اوراس ہے کہو کہ تمہارے خاوند کی میراث میں سے بیتمہارا حصہ ہے ،اسے وصول کرلو۔ وہعورت وہ رقم لے کرخاتو ن کے پاس گئی۔وہ کافی ساری رقم تھی ۔ اس نے جا کر اس سے بات کی کہ اس کے خاوند کی وفات ہو گئی ہے،اور اس کی بیوی نے اس کی وراثت میں سے تمہارا حصہ نکالا ہے۔ کیونکہتم بھی آخراس کی بیوی ہو۔وہ اگرتمہاراحق کھائے گی تو وہ قیامت کے دن الله کو جواب نہیں دے سکے گی ۔لوگوں کوتو پیتہ نہیں مگراللہ کوتو پیتہ ہے۔لہذاتم بیا پنا حصہ وصول کرلو! اس عورت نے وہ رقم کپڑ کر کہا کہ اللہ اس کا بھلا کرے، وہ کتنی نیک عورت ہے، وہ کتنی احچی عورت ہے جس نے میرا خیال رکھا! پھراس نے کہا کہتم یہ مال میری طرف ہے لیے جا کر اس عورت کوواپس کر دو، اس لیے کہ اس خاوند نے

مرنے سے ایک ہفتہ پہلے مجھے طلاق دے دی تھی۔اور اس طلاق کا پینہ یا مجھے ہے یامیرے اللہ کو ہے، لہٰذا اس وراثت میں میرا کوئی حصہ نہیں بنتا۔ بیرای کا حصہ ہے،لہٰذااسے واپس کر دو۔

یہ تعلیمات کونساطر یقد ءزندگی دے رہاہے؟ بیددین اسلام دے رہاہے۔ دنیا کو تو معلوم نہیں کہ حقیقت کیا ہے لیکن جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو پھرلوگ ایک دوسرے کے حقوق کی اتنی رعایت رکھتے ہیں!

#### ایک فقیر کا اخلاص:

وہلی کی ایک جامع مسجد میں ایک انگریز نقاشی کا کام دیکھنے کے لیے آیا۔ وہ نقاشی کے فن میں بڑا ماہر تھا۔ جب وہ مسجد کی سیر ھیاں چڑھ رہا تھا تو ایک مسلمان فقیر جو اپانچ تھا، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا: جی مجھے کچھ دومیں غریب ہوں۔ اس نے جیب میں سے اپنا ہوہ نکالا اور اسے کچھ پسے دے دیے۔ پھر جب وہ اسے جیب میں ڈالنے لگا تو وہ ہوہ نچ گرگیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بیا و پر گیا مسجد دیکھی اور اسے کیلی گرانی کا کام بہت اجھالگا، وہاں سے وہ گھر چلا گیا۔ گھر بہت ہی شاندار ہے۔ بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں کیلی گرانی کا کام دیکھا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔ بتایا کہ دہلی کی جامع مسجد میں کیلی گرانی کا کام دیکھا ہے وہ بہت ہی شاندار ہے۔

اس کی بیوی بھی اس شعبے ہے تعلیم یا فتہ تھی للبذا اس نے کہا کہ احچھا! اگلے اتو ارکو مجھے بھی لے جانا ، میں بھی جا کر دیکھوں گی۔ اس نے لے جانے کا وعدہ کرلیا۔ رات کو اسے بہتہ چلا کہ بٹوہ گم ہوگیا ہے۔ اسے یا دبھی نہیں آ رہا تھا کہ کہاں گرا ہوگا۔ اس میں کئی سورو پے تھے، اس زمانے میں سورو پے کی بڑی ویلیوتھی۔ اسے بڑا افسوس ہوا لیکن پھراس نے سوچیا اب تو ہوگیا جو ہونا تھا۔

ا گلے ہفتے جب وہ اپنی بیوی کولیکر وہ کام دکھانے کیلیے گیا تو سیرھیاں چڑھتے ہوئے اے وہی ایا ہج فقیرنظر آیا۔وہ اس کی طرف آرہا تھا۔مگر اس دفعہ کچھ پیسے مائلنے کی بجائے ، اپنا تشکول آگے بڑھانے کی بجائے اس فقیر نے اپنی گدڑی ہے وہ بوٰ ہوں تا ہوں کا یہ بیات کے سے می بوٰ ہ نکالا اور کہنے لگا: جی پچھلے ہفتے آپ کا بیہ بوٰ ہ گر گیا تھا اور آپ چلے گئے تھے، یہ لیس اورا ہے اپنے یاس محفوظ کرلیں۔

اس نے جب اپنا ہوہ ایا اور و یکھا تو اس میں کا غذات بھی پورے تھے اور پہیے بھی پورے تھے۔ اسے بردھی جیرت ہوئی کہ یہ ما نگنے والافقیر جوایک ایک روپے کو ترستا ہو اور اس میں سینکڑوں روپے تھے۔ اگریہ چپ کرجا تا تو مجھے پہتہ بھی نہ چلنا کہ پہیے کہاں ہیں۔ اس نے آخر اس کو کیوں نہ رکھا؟ لہذا اگریز نے اس سے پوچھا کہتم نے اسے واپس کیوں کیا؟ اگرتم رکھ بھی لیتے تو مجھے پہتہ بھی نہ چلنا کہ کس کے پاس ہے؟ آگ سے فقیر یہ جواب ویتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال تو آیا تھا کہ رکھ لوں پھرایک اور خیال آگیا ہیں جواب ویتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال تو آیا تھا کہ رکھ لوں پھرایک اور خیال آگیا ہیں جواب ویتا ہے۔ خیال آگیا جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو ڈھونڈوں گا اور آپ کو واپس کردوں گا۔ اگریز نے پوچھا: کیا خیال آیا تھا؟ فقیر آگے سے یہ جواب ویتا ہے:

'' مجھے خیال ہے آیا تھا کہ اگر میں نے آپ کا بہ بٹوہ رکھ لیا تو ایسانہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کے نبی حضرت عیسٰی علیہ میرے نبی حضرت محمد ملٹھ آئیل کو گلہ دیں اور بیر نہ کہہ دیں کہ تمہمارے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے تھے۔''

اللہ اکبر!!..... مانگنے والے فقیروں کی سوچ الیی تھی۔ بیٹعلیم کس نے دی ؟ بیہ دینِ اسلام نے دی بیسوچ تو ایک نو جوان کی تھی۔ دین پر عمل کرنے سے بڑھا پے میں بھی الیی سوچ رہتی ہے۔

#### ايك رحم دل حاجي كا اخلاص:

منیٰ کامیدان ہے۔ایک بڑے میاں اپناتھیلا لے کر جارہے ہیں۔اس میں کچھ پیسے تھے۔ایک نو جوان ان کے قریب آیا اور تھیلا چھین کر چلا گیا۔اس بڑے میاں کا سارازادراہ ای تھلے میں تھا۔انہوں نے صبر کرلیا۔ وہ نو جوان جب کچھ آگے گیا تو اس کا سر چکرایا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا
آگیا، اس نے رونا شروع کر دیا ۔ لوگوں نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا: میں
نے ایک بوڑھے کا تھیلا چھینا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس نے بددعا دی ہے جس کیوجہ سے
میری بینائی چگی تئی ہے۔ مجھے ان کے پاس لے جاؤ تا کہ بیس ان سے معافی مانگ لوں ۔ لوگ اس کوان کے پاس لے گئے اور بڑے میاں سے کہا کہ بڑے میاں! آپ اس کومعاف کر دیں، اس سے ملطی ہوگئی ہے، اب نیرور ہا ہے اور آپ کی بدوعا سے تو اس کی بینائی چگی ٹی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے لگے کہ جب یہ چھین کر گیا تھا میں نے تو اس کی بینائی چگی ٹی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے سے کہ کہ جب یہ چھین کر گیا تھا میں نے تو اسے اس کی بینائی چگی گئی ہے۔ وہ بڑے میاں کہنے میں کہ جس اس وقت معاف کر دیا تھا! تو اسے اس کی حقاب کر دیا تھا! تو اسے اس کی حقاب کر دیا تھا! تو بڑے میاں آگے سے جواب دیتے ہیں کہ مجھے ایک خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے میں بڑے میاں آگیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے اس وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑے میاں! کیا خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے میں نے اسے اس وقت معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بڑے میاں! کیا خیال آگیا تھا جس کی وجہ سے میں قتی ہوئے کیا جہ میاں اس جواب دیتے ہیں:

''میں نے علا سے سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا، میں وہاں موجود ہوں گا۔ جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا، میں اوقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بیمیر اتھیلا لے کر بھا گا ہے، اگر میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں بیش ہوگا، جتنی دیر اس مقدمے کے فیلے میں لگے یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں بیش ہوگا، جتنی دیر اس مقدمے کے فیلے میں لگے گی۔ گی میری وجہ سے میر نے قا ما شاہ ایک کہ دیا تا کہ نہ ہی مقدمہ بیش ہوا ور نہ ہی میری وجہ سے میر بے آقا ما شاہ کی میں تا خیر ہوگا۔''
آقا ما شاہ ایک کی جنت میں جانے میں تا خیر ہوگا۔''

ایک بیطریقه زندگی ہے۔

#### دل کی آواز:

اب آپ اینے دلوں میں فیصلہ کر لیجیے کہ ہم جس طریقہ ءزندگی کواپنائے ہوئے ہیں وہ سونا ہے، کیکن کفراپنی طافت کے ڈنٹرے کی دجہ ہے اپنے پیتل کوبھی سونا ٹابت کرنا چاہتا ہے ....وہ حیا کو برا بنا رہا ہے اور بے حیائی کو اچھا بنانا جاہتا ہے .....وہ ایثار کو برا بنار ہا ہے اور خود غرضی کو اچھا بنانا چاہتا ہے ....اسی طرح جو سات مختلف یوائنش میں نے آپ کے سامنے کھولے ہیں ان کوآپیں میں Compair (موازنه ) کر کے دیکھیں تو یقیناً دل ہے آ واز آئے گی کہ دین اسلام ہی صحیح طریقہ زندگی ہے۔ ہم اللّٰدرب العزت کےشکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا جہاں بچپن سے ہم نے کلمہ پڑھا۔ ماں گود میں لے کرہمیں لوریاں دیتی تھی تو کلمہ پڑھا کرتی تھی۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو باپ انگلی ہے پکڑ کرمسجد لے جاتا تھا۔ جنانچہ اس نے بھی ہمیں اللہ کے گھر کا راستہ دکھایا۔ الحمدللہ، آج میچورٹی (پنجتگی) کی اس ا یج (عمر) میں پہنچ کر جب ہم خود ٹھنڈے دل و د ماغ ہے سوچتے ہیں تو اللہ کی اس نعمت کاشکرادا کرتے ہوئے دل ہے آ وازنگلتی ہے کہ دین اسلام ہی سیح طریقہ زندگی ہے۔اللہ! پینعت آپ نے ہمیں عطا فر مائی ، ہم اس پر آپ کے شکر گز ار ہیں۔ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی تو قیق عطا فر ما دینا۔ ہم سے خطا نمیں ہو جاتی ہیں ، گناہ ہو جاتے ہیں، وہ ہمار نے نفس کی خباشت کی وجہ سے ہیں،لیکن ہم اس بات پرخوش ہیں که آپ نے ہمیں دین اسلام دیا۔

رَضِیْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَّ بِمُحَمَّدٍنَّبِیًّا وَ بِالْاِسُلَامِ دِیْنًا الله رب العزت ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین ثم آمین)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين



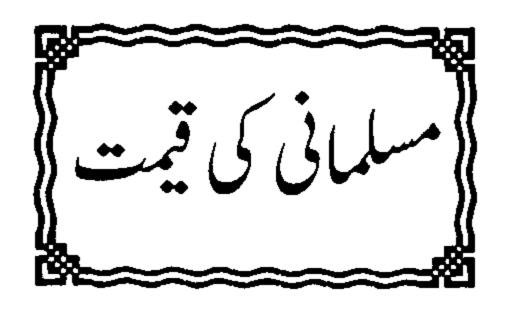

بیان: حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمه نقشبندی مجدی دامت بر کاتبم بمقام: معهدالفقیر الاسلامی جھنگ



# مسلمانی کی قیمت

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَاللَّهِ الْإِسْلَامِ ﴾٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۞وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

## دينِ اسلام کی برکات:

دینِ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اس کی تعلیمات و نیا کے ہرفر دیے لیے قابلِ عمل ہیں ۔ان تعلیمات میں بی<sup>حس</sup>ن پایا جاتا ہے کہا گر کوئی فر دان پڑمل پیرا ہوتو وہ فر و کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر کوئی قوم ان تعلیمات کوحر نے جان بنا لے تو وہ قوم دنیا کی بہترین اور کامیاب ترین قوم بن جاتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی وین اسلام کو سینے سے لگا کر نکلے بتھے، جدھر بھی ان
کے قدم پڑتے تھے کامیا بی ان کے قدم چومتی تھی۔ بیاسی آفاقی وین کی برکت ہی تھی
کہ افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے درند ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ان
کے مشن کی تحمیل میں رکاوٹ نہ بن سکے۔انہوں نے اس وین کی وجہ ہے دنیا کی تقدیر
کو بدل کررکھ دیا۔ کہنے والے نے کہا:۔

بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ دیے چند وہ لوگ کہ اونٹول کو چرانے والے جن کو کافور پر ہوتا تھا نمک کا دھوکہ بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے

# ایک سٹور کی ریٹرن پالیسی:

بیرون ملک میں ایک مرتبہ عجیب تجربہ ہوا۔ وہاں پر بہت بڑے بڑے سٹور بے ہوئے ہیں۔ وہ اتنے بڑے ہیں کہ اندر جاکر دیکھیں تو پورا ایک محلّہ آبا دنظر آتا ہے۔ انسان چل چل کے تھک جاتا ہے گر باہر نہیں نکل پاتا۔ وہاں ہزاروں لوگ خریدار ہوتے ہیں۔ دن رات لوگ گاڑیوں میں آرہے ہوتے ہیں اور جارہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے وہاں ہے کوئی چیز خریدی۔ انہوں نے اس کا ڈبہ کھولا مراستعال کیا۔ بعد میں ان کو پیتہ چلا کہ فلاں چیز شایداس سے زیاوہ بہتر ہے یا کسی اور ساتعال کیا۔ بعد میں ان کو پیتہ چلا کہ فلاں چیز شایداس سے زیاوہ بہتر ہے یا کسی کے کہد دیا کہ یہ کوئی ایش میں واپس نے کہد دیا کہ یہ کوئی ایش میں ان پی سامنا میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا: کوئی بات نہیں میں واپس کر دیتا ہوں سندہ بین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب کوئی خریدار چیز خرید کر دبائے اور واپس کرنے آئے کہ یہ جھے پہند نہیں تو چیز دکا ندار واپس لے لے، اُس کے لئے جنت کی بشارت ہے ہیں۔ بیتو ہم نے پڑھا تھا لیکن میہ پیتہیں تھا کہ کفار نے کہاں جنت کی بشارت ہے۔ سے دی خاطر اسلام کی تعلیمات کواپنایا ہوا ہے۔

ہم بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں جاکر دیکھا تو ان کا ایک علیحدہ سیکشن بنا ہوا تھا جو با قاعدہ ریٹرن پالیسی کے تحت کا م کرر ہا تھا۔انہوں نے چیزیں والیس کرنے کے قوانین بنائے ہوئے تھے۔وہاں دس بارہ آ دمی چیزیں واپس کرنے کے لیے کھڑے تھے۔اس سیکشن میں ان کا ایک آ دمی بیٹھا تھا جولوگوں سے چیزیں واپس لے کران کو پیسے دے رہا تھا۔ 
 \hotau \formula \formula \formula \formula \hota \hota \hota \formula \formula \formula \hota \h

اس نے جواب کے بیر دوسرا آ دمی آگے بڑھا۔اس نے پوچھا کہ کیابات ہے؟ اس نے جواب دیا جی میں نے جواب دیا جی میں نے جواب دیا جی میں نے میر مجھے اس کا کلر پسندنہیں آیا۔اس نے اس سے بھی چیز لے کے کرر کھ لی اور بیسے دیے۔ مجھے اور بھی جیرانی ہوئی۔

﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿
 ﴿

اس چیز نے مجھے جیران کر دیا۔ میں بڑی دیر تک سوچتارہا۔ بالآخر پھر ہم نے اس سے سوال پوچھا، ہم نے کہا کہ اگریہ پالیسی بن جائے تو پھر بیچنے والے کا تو حشر ہی ہوجائے گا۔ ہر بندہ اس سے خریدے گا۔ کوئی اس لیے واپس لائے گا کہ ہمیں اس کا کلر پسندنہیں۔ کوئی اس لیے گا کہ ہمیں دی ہے کا کھر پسندنہیں۔ کوئی کہے گا میری بیوی نے ریے کہا۔ کوئی کہے گا کہ میرے بھائی نے ریے کہا۔ کوئی کہے گا کہ میرے بھائی نے ریے کہا۔ کوئی کہے گا کہ میرے بھائی نے ریے کہا۔ کوئی کہے گا کہ مجھے مزہنیں آیا۔

اس نے کہا: بی بات تو ایسے بی ہے لیکن مشاہدہ اور تج بہ یہ بتا تا ہے کہ خرید نے والے کے دل میں ایک تبلی ہوتی ہے کہ میں ہی جو چیز خرید ربا ہوں میں اسے خرید نے کے بعد بھی واپس کرسکتا ہوں ۔ یعنی اس چیز میں اگر کوئی اونچ نچ بھی ہوگی تو وہ اس اور فچ نچ کھی ہوگی تو وہ اس اور فچ نچ کو پورا کر دیں گے ۔ لبذا خرید نے والے ایک ہزار لوگ آتے ہیں اور واپس کرنے والے دس بارہ آتے ہیں ۔ یہاں پرلوگ مصروف بی اسے ہوتے ہیں کہ ان کرنے والے دس بارہ آنے کی وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مرتبہ چیز لے کر جاتے ہیں تو وہ بارہ ان کے پاس دوبارہ آنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، لبذا تج بہ کہتا ہے کہ جوا یک ہزار ووبارہ ان کے پاس آنے کی فرصت بی نہیں ہوتی، لبذا تج بہ کہتا ہے کہ جوا یک ہزار والا نکہ ریٹر کر جاتے ہیں ۔ والا نکہ ریٹر نیا لیسی بھی بنی ہوئی ہے ۔ اس طرح ہم نوسوننا نوے گا کھوں سے تو منا فع مال کے ہیں نا ۔ اگر دس بندے اس چیز کوخرا ہے کر کے بھی واپس کردی تو بھی بھارے منا فع میں کوئی خاص فرق نہیں بڑتا ۔

یہ سوچ تو کسی تا جرک ہی ہوسکتی ہے، ہم تو اس سوچ پرنہیں پہنچے تھے۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ اسلام نے ہمیں چودہ سوسال پہلے کتنا خوبصورت اصول بتا دیا کہ اگر کوئی گا کہ چیز خرید کر لے جائے اور پھروہ واپس کرنا چاہے تو اسے بخوشی واپس لے لو۔ آگھ بھی کہتا ہے کہ اس میں نقصان ہوگا اور دیاغ بھی کہتا ہے کہ اس میں نقصان ہے گرتج بہ ثابت کہ اس میں نقصان ہے گہاں میں نقصان ہے گہاں میں نقصان ہے گہاں ہے کہ اس میں نقصان ہے گہاں ہے کہ اس میں نقصان ہوگا اور دیاغ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ان

ہزار بندوں کو کیا صرف یمی کا م ہے کہ وہ چیزیں خرید کر دالیں کر دیں گے۔ سومیں ہے ایک د ماغ ہی اس طرح کا ہوگا۔ باقی تو اپنے اپنے کا موں میں لگے ہوتے ہول گے۔اوروہ لوگ جو چیزیں واپس کرتے ہیں ان سب کی قیمت لگا کروہ ہزار پرتقسیم کر دیتے ہیں۔

پھراس نے ایک عجب بات کہی جوآپ کو بتانی تھی ، پہلے تو میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ (پس منظر) بتا یا ہے تا کہ آپ کو پیتہ چلے کہ یہ بات کر کیوں رہے ہیں۔
۔۔۔۔۔اس نے بید کہا: جب نام بڑا ہوتا ہے تو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے ۔۔۔۔۔وہ کہنا یہ چا ہتا تھا کہ جب کسی چیز کا نام مشہور ومعروف ہوتا ہے تو اس چیز کے وقار کو بحال رکھنے کے لیے بیچھوٹے موٹے نقصا نات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔

## نسبت كى لاج تھيں:

یہاں سے ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان کا ایک نام ہے، بیہ اللہ کو مانے والا ہے، بیہ بی میں ایک ہائے والا ہے، بید ین دار ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی احترام ہے اورلوگوں کے ہاں بھی اس کا ایک وقار ہے۔ چنانچہ جب ہم سملمان ہیں تو وہ پھر تو قعات رکھتا ہے۔ لہٰذااس اسلام اور اس مسلمانی کی قیمت بھی اوا کرنی پڑتی ہے۔ شاید آ ب ابھی سکتے پڑبیں پہنچے، مکتہ بیہ کہ مومن کوزیب نہیں ویتا کہ جاہل کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے، بیہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے۔

لَا يَنْبَغِى لِصَاحِبِ الْقُرانِ آنْ يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهَلَ وَ فِي جَوْفِهِ الْقُرْآنُ الْقُرْآنُ

ا صاحب قرآن کو بیہ چیز زیب نہیں ویتی کہ وہ جاہلوں سے جہالت کی بات کرے اور اس کے پینے میں اللہ کا قرآن بھی ہو] بھی! سوچا کریں، اگر جاہل جہالت والا کام کررہا ہے تویہ اس کا اپنافعل ہے میں تو وہ کام کروں گا جومیر ہے شایانِ شان ہوگا۔ اس لیے مومن کو کیا کرنا چا ہے؟ جو مومن کے شایان شان ہو۔ اب یہ نہیں کہ جو اگلے نے کہا ہو ای طرح کا جو اب دیا جائے۔ اگر کو کی آکر گالی بک دیے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی اس سطح پر اثر دیا جائے۔ اگر کو کی آکر گالی بک دیے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بھی اس سطح پر اثر کر وہ کی چھے کہنا شروع کر دیں؟ ہم تو یہ نہیں کہیں گے۔ بھی ! اگر وہ گالیاں دے کر چلا بھی جائے گا تو پھر بھی ہمیں اس وضع قطع کی قیمت چکانا ہوگی ۔ آخر ہم نے سنت تو اختیار کی ہے نا، پھر اس نسبت کی لاج رکھنی ہوتی ہے۔

## ایسی دینداری کس کام کی؟

جم صوفی تو بن جاتے ہیں، طالب علم تو بن جاتے ہیں، کب تک؟ جب تک سب ٹھیک ہے۔ ذراسا کسی سے جھڑا ہوجائے تو تصوف بھی رخصت ہوجا تا ہے اور علم بھی چلا جا تا ہے، ہر چیز سے جھٹی ہوجاتی ہے، یہ بھی ای جاہل کی طرح بن جا تا ہے۔ اس کی وینداری کس کام کی ہے؟ کیادین نے ہمیں یہی سکھایا ہے؟ نور کریں کہ شخ اوندا ہے ہیں جوذرای بات پر ہویوں کوئنگی گالیاں ویتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کا گھر میں کسی دوسرے بھائی کے ساتھ تنازع ہوتا ہے تو غیبت بھی کرتے ہیں ،الزام بھی لگاتے ہیں، حتی کہ بہتان لگانے ہے بھی وینداری ہے؟ کہتے ہیں: کرتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں، حتی کہ بہتان لگانے ہے بھی وینداری ہے؟ کہتے ہیں: کی میں تو اینٹ کا جواب پھر سے دول گا۔ یا در تھیں کہ یہمومن کا شیوہ نہیں۔ اسلام بی میں تو اینٹ کا جواب پھر سے دول گا۔ یا در تھیں کہ یہمومن کا شیوہ نہیں۔ اسلام نے کہا ہے کہا گرام کسی سے بدلہ بھی لینا چا ہے ہوتو اتنا لو جتنا اس نے تم پرظلم کیا، اس سے زیادہ نہیں ۔و آپ تہ خفو ((اوراگراس کو بھی تم معاف کردوگے) .....تو تمہارے لیے زیادہ نہیں ۔و آپ ٹر شفو ((اوراگراس کو بھی تم معاف کردوگے) .....تو تمہارے لیے زیادہ نہیں ۔و آپ ٹر شفو (اوراگراس کو بھی تم معاف کردوگے) .....تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں تو یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔

#### بچھو کے ساتھ خیرخواہی:

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے۔انہوں نے ایک بچھوکو ڈو ہے ہوئے ویکھا تو جلدی ہے۔ پچھو پانی میں تیرتانہیں ۔۔۔۔۔ جب انہوں نے بچھوکو ڈو ہے ہوئے ویکھا تو جلدی میں انہوں نے اے نکالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انہوں نے اے نکالنے کی کوشش کی ۔ جیسے ہی انہوں نے اسے نکالنے کی کوشش کی ، بچھو نے انہیں ڈنگ مار دیا۔وہ چیز ہی ایسی ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ بھلا بھی کرنا چاہتے تو وہ اسے بھی ڈنگ مار دیتا ہے۔ جب انہیں ڈنگ لگا تو پھر بھی وہ اسے بچانے کی فکر میں لگے رہے۔ ساتھ والے نے ویکھ کر کہا: جی اس نے تو آپ کوڈنگ مارا ہے ، پہلی مرتبہتو جلدی میں آپ نے اپنا ہاتھ استعمال کر لیا تھا، مگر اب آپ اسے مارا ہے ، پہلی مرتبہتو جلدی میں آپ نے اپنا ہاتھ استعمال کر لیا تھا، مگر اب آپ اسے کسی چیز کے ذریعے نکال رہے ہیں کہ خور بھی ڈنگ سے بچیں اور اسے بھی بچادیں۔ آپ اس کے ساتھ اتنی خیرخوا ہی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا: ہاں وہ برا ہے ، مگر وہ اپنی بچوڑ رہا۔اللہ نے مجھے اچھائی دی ہے تو میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دوں؟ برائی نہیں چھوڑ رہا۔اللہ نے مجھے اچھائی دی ہے تو میں اپنی اچھائی کیوں چھوڑ دوں؟

#### حبرى يار بنانے كا اسلامي اصول:

اسلام ہمیں بیسکھا تا ہے کہا گر کوئی بندہ تمہار ہے ساتھ برائی کا سلوک بھی کر ہے ورتم اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو گے تو وہ تمہارا جگری یاربن جائے گا۔

﴿ إِذْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي اللَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَالَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ٥ ﴾ (حم سجده: 34)

[ دفعیہ اس بات ہے کر وجواچھی ہو، پھر تیری جس کے ساتھ دشمنی تھی ایسا ہوگا جیسے خلص دوست ہوتا ہے ]

بیسنہری اصول اگرخودہمیں سوچنے پڑتے تو ہم تو مبھی سوچ ہی نہیں کتے تھے۔ یہ

الله رب العزت كا بم پراحسان ہے اور نبی علیہ السلام کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اصول سمجھ پاتے جواللہ تعالیٰ ہمیں یہ اصول سمجھا دیے ، ورنہ ککریں مار مار کربھی ہم وہ باتیں نہ سمجھ پاتے جواللہ تعالیٰ کے محبوب من آئیز ہے نے ہمیں ویسے ہی بتا دی ہیں۔ ہمارے اکابرنے دو سروں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کیا۔

## بے رخی کرنے والے سے حسنِ سلوک:

ایک مرتبدام شافعی میں ہو ہا ہاں کو انے کے لیے کی جام کے پاس گئے۔ ظاہر میں انہوں نے معمولی ساکرت پہنا ہوا تھا۔ جب اس نے بال کا شئے کے لیے حضرت میں انہوں نے معمولی ساکرت پہنا ہوا تھا۔ جب اس نے بال کا شئے کے لیے حضرت اسکے فقیرا آدی آئیا۔ جام نے سوچا کہ بیتو ایک فقیرا آدی ہے، مجھے اس سے پھھیس ملے گا۔ چنا نچہ اس نے پہلے امیرا آدی کو بٹھا دیا اور کہا کہ میں تو پہلے اس کے بال بناؤں گا۔ بیس کرامام شافعی میں ہوتا ہے نے فرمایا: فیلے ہے آپ اس کے بال پہلے بنا دیں۔ پھر حضرت میں ہوتا ہے نے فرمایا: فیلے ہے آپ اس کے بال پہلے بنا دیں۔ پھر حضرت میں ہوتا ہی ہے ہوئی آپ کے تین سود بنار ہیں۔ فرمایا کہ بیٹین سود بنار اس جام کو ہدید وے دو۔ حالا تکہ اس وقت تین سود بنار اسے دو۔ حالا تکہ اس وقت بال بنوانے پرایک و بنار بھی خرج نہیں ہوتا تھا۔ تین سود بنارا سے دے دو۔ خالاتکہ اس وقت کہ میں اب اس سے کٹوا تا بھی نہیں پھر دائیں آگئے۔ وائیس آگے ۔ وائیس آگے ہوئے انہوں نے انہوں نے

عَلَىَّ ثِیَابٌ لَوْ یُبَاعُ جَمِیْعُهَا بِفُلْسِ لَکَانَ الْفُلْسَ مِنْهُنَّ اَکْثَرا وَ فِیْهِنَّ اَکْثَرا وَ فِیْهِنَّ نَفْسٌ لَوْ تُقَاسُ بِبَعْضِهَا نُفُوْسُ الْوَرْی کَانَتْ اَجَلُّ وَ اَکْبَرَا

( ملك في المراكبة 1988 (1990) 1988 (1990) المراكبات الم

میرے اوپرایسے کپڑے ہیں کہ اگران تمام کپڑوں کو پییوں کے بدیے ہیں بیچا جائے تو ایک درہم بھی ان کپڑوں کی قیمت سے زیادہ ہو جائے گا گران کپڑوں میں ایک الیی جان ہے کہ اگراس کے ایک جز کا کل مخلوق کی جانوں سے مقابلہ کیا جائے تو وہ جان بھاری ثابت ہو۔

# د نیاامن کا گہوارہ بن جائے ،اگر:

ا ہے معاملات میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق ممالات میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم اسلام نے ارشاد فر مایا: مطابق ممل کریں۔اس میں نقصان بھی اٹھا تا پڑتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:
''میں اس شخص کو جنت میں گھر دلانے کا ضامن ہوں جو جھگڑا کرنا ترک کر دے،اگر چہوہ حق یہ ہی کیوں نہ ہو''

تو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے اسلامی معاشرے میں کتنا امن پیدکر دیا۔ اگر ہم اس زریں اصول کو اپنا لیس تو دنیا میں امن ہو جائے۔ ہم تو ناحق بات پر بھی دوسروں کے ساتھ جھگڑ ابڑھارہ ہوتے ہیں۔خود غلط ہوتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ جھگڑ ابڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ اور اس کے ساتھ جھگڑ ابھی بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ اور اس کے محبوب ساتھ آیا ہے سامنے قیامت کے دن کیا منہ دکھا کیں گے؟!

بھئی!اگرہم نے چہرے پرسنت ہجائی،اگرہم نے سر پرسنت کا تاج رکھالی،اگر ہم نے محبوب مٹھ آیتے والی پوشاک پہن کی ،تو یا در کھیں کہ اس کی قیمت بھی چکا تا پڑے گی ۔ کوئی کچھ بات کرے گا اور کوئی کچھ د نیا دار تو با تیس کرتے ہیں ،تو کیا ہم بھی ان کے سے کہاں خوش ہوتے ہیں! وہ تو انہیں و کچھ کر آ وازیں کتے ہیں، تو کیا ہم بھی ان کے سامنے و نیا دار ہی بن جا کیں؟ نہیں، ہم وہ کریں گے جس کا ہمیں محبوب مٹھ آیتے ہے کہا دیا ہے۔ بڑے فاکدے کی خاطر چھوٹے نقصا نات برواشت کرنے پڑتے ہیں۔اس بات کو کا فرنے تو سمجھ لیا، گرافسوں کہ ہم مسلما نوں کو میہ بات سمجھ میں نہ آئی!

#### ايك سبق آموز واقعه:

امام بخاری میں میں کہ ہم ہور واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ کشی میں سفر کررہے تھے، اس وقت ان کے باس چھ ہزار دینار تھے۔ رائے میں ایک بندے نے ان کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ میرے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ میرے پاس اتی رقم ہے، بس ایسے ہی بر سبیل تذکرہ بات کر دی۔ وہ کوئی بڑا شاطرانسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مجادیا کہ میرے پاس ایک تھیلی تھی وہ کسی نے چوری کرلی ہے۔ اس میں میرے چھ ہزار دینار تھے، لوگوں نے پوچھا کہ وہ تھیلی کس رنگ کی تھی ؟ اس نے کہا: وہ اس رنگ کی تھی۔ کیونکہ اسے پیتہ تھا کہ ان کے پاس اس رنگ کی تھیلی میں اسے ہزار دینار ہیں۔ جب اس نے شور مجایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے کی تھیلی میں اسے ہزار دینار ہیں۔ جب اس نے شور مجایا تو کشتی کے سب لوگ کہنے کے کہ دہ کہاں ہے۔

امام بخاری مختلط سمجھ گئے۔انہوں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگرلوگ تلاشی لیں گے اور انہیں میرے پاس سے تھیلی مل جائے گی ۔ تو مجھے سب لوگ چور سمجھیں گئے۔ اس بندے کو پکا پہتہ تھا کہ میرے رشتہ دار بھی میرے ساتھ ہیں، جب ان کی تلاشی کی جائے گی اور ان کے پاس اسے پائیس گے تو لیس گے ۔ چنا نچہ انہوں نے تلاشی لی جائے گی اور ان کے پاس اسے پائیس گئے تو لیس گے ۔ چنا نچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کردی، جب تلاشی لینے لیتے امام بخاری ہے اس تھیلی کہیں سے تھیلی کہیں سے نے ملی، کی تلاشی کی تلاشی کی تو ان کے پاس بھی تھیلی نہیں تھی ۔ پوری شتی میں سے تھیلی کہیں سے نے ملی، اس نے اپنی جموفی اور بناو فی پریشانی کا مزید اظہار کیا۔

جب تشتی کنارے پر لگی اوراما م بخاری منتظا آگے چلے تو وہ آ دمی آپ کے قریب آیا،اس نے حضرت سے معافی ما نگی اور کہا: جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بردی زیادتی کی ہے، آپ اچھے بندے ہیں لہذا مجھے معاف کر دیا ، پیرالبذا مجھے معاف کر دیا ، پھراس نے سوال کیا:

الكانية الكانية

حضرت میں ہیں گئی ہے۔ نے مجھے معاف تو کردیا مگر مجھے یہ ہجھ نہیں آئی کہ آپ نے وہ تھیلی چوری ہوگئی ہے تو میں سمجھ گیا چھیائی کہاں تھی؟ فرمایا! جب میں نے اعلان سنا کہ تھیلی چوری ہوگئی ہے تو میں سمجھ گیا تھا میں چونکہ کنارے پر جیٹھا تھا اس لئے میں نے وہ تھیلی چپکے سے دریا میں گرا دی۔ اس حیران ہوکر پو چھا چھ ہزار دینار کی تھیلی دریا میں پھینک دی؟ فرمایا: ہاں اگر میں اسے اپنے پاس رکھتا تو لوگ مجھے چور سمجھتے ، کیا مجھ سے کوئی حدیث کی روایت کرتا؟ اگر میں ایسا نہ کرتا اور چوری کا الزام مجھ پر ثابت ہو جاتا تو میں حدیث یاک کی روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے روایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ میں نے روایت حدیث والی نعمت کو بچانے کی خاطراس مال کو قربان کر دیا۔

### اسلامى تعليمات كالب لباب:

اگرآج ہم کسی کو بات سمجھا ئیں کہ اللہ کے بندو! گھروں میں تم حسن اخلاق سے رہوا ور وہ گھر میں حسن اخلاق سے رہنا شروع کر دیے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ بیزن مرید ہے۔ یا در کھیں اگر گھر میں حسن اخلاق سے رہنے کوزن مریدی کہتے ہیں تو اس کا تھم پرور دگارنے دیا ہے۔اللہ رب العزت ارشا دفر ماتے ہیں :

وَعَاشِرُوْ هُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (الْنساء: 19)

[اورتم ان (بیویوں) کے ساتھ حسنِ اخلاق کی زندگی گزارو]

جابر بن کرنہیں ، قاہر بن کرنہیں ، ظالم بن کرنہیں بلکہ حسنِ اخلاق کی زندگی گر ارو۔ یہ تو اللہ العزت نے ارشاد فر مایا اور پھر نبی علیہ الصلو قوالسلام نے اس کواور زیادہ مؤکد کر دیا ، وہ کیے ؟ جب کوئی بندہ تقریر کرتا ہے تو تقریر کے آخر میں جا کروہ پوری بات کا نچوڑ نکالتا ہے۔ اس کے آخر کی دوچار با تیں اس کے پورے وعظ کا لب لباب ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوق والسلام نے اس دنیا میں رہ کر دین کی تعلیمات دیں اور جب آپ مُنْ اِلْمَانِ مِنْ اِللَّهِ علیہ الصلوق ویا سال مے بردہ فرمانے گے تو اللہ کے حبیب تعلیمات دیں اور جب آپ مُنْ اِلْمَانِ مِنْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ علیہ الصلوب ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوب ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوب ویا سے بردہ فرمانے گے تو اللہ کے حبیب

#### كالى تىنىڭ كەلگەنگانىڭ ئىلىكى تىنىڭ كەلگەنگانىڭ ئىلىكى تىنىڭ ئىلىكى تىنىڭ ئىلىكى تىنىڭ ئىلىكى تىنىڭ ئىلىكى تىنى

مُنْ آَیَنِ نِے اس امت کو وصیت کے رنگ میں جو آخری بات کی وہ آپ مُنَّ آیَنِ کَی تعلیمات کالب لباب تھا۔فر مایا!

#### ٱلْتَوْحِيْدَ ٱلتَّوْحِيْدَ وَمَا مَلَكَتْ ٱيْمَانُكُمْ

''لینی تو حید پر ڈیٹے رہنا! تو حید پر ڈیٹے رہنا اور جوتمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا''۔

اگرحسن اخلاق کے ساتھ زندگی گز ارنے کا نام زن مریدی ہے تو پہتے نہیں کہ کہاں کہاں تک بات چلی جائے گی۔

# بیوی کی تلخی برداشت کرنے کی وجہ:

ا یک صحابی ﷺ یتھان کی بیوی تیز مزاج کی تھی ....اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے اس کی زبان زیادہ چلتی ہےاور جوطاقتور ہوتا ہے اس کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے۔اس لیےعورت کی زبان زیادہ چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ زیادہ چلتا ہے ....ان صحافی ﷺ نے سوچا اب میں کیا کروں ۔ پھر خیال آیا کہ حضرت عمر ﷺ بہت سخت مزاج ہیں ہر کسی کوسیدھا کر کے رکھتے ہیں ، درہ ہروفت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ۔ وہ سیدھا کر دیتے ہیں ،ان سے جا کرمشور ہ کرتا ہول ۔ میں اس کا بندوبست کرتا ہوں ۔ چنانچہ وہ حضرت عمرﷺ کے پاس آئے ، انا رحضرت عمر ﷺ کی اہلیہ محتر مداونچی آ واز سے باتیں کرر ہیں تقی ، وہ حضرت عمر ﷺ سے کسی بات پر جھگڑا کر رہی تھیں ۔حضرت عمر ﷺ بڑے تی ہے۔ بان صحابی ﷺ نے بید کیما کہ حضرت عمر ﷺ بھی اپنے گھروالوں ہے الیمی باتیں کا رہے ہیں ۔ تو واپس جانے کی سوچی ، اتنے میں حضرت عمر طافی اہر آئے ، فر مایا: السلام علیکم، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا اور کہا کہ میں واپس جاتا ہوں۔ پوچھا: واپس کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے: آیا تو اس لیے تھا کہ آپ کی طبیعت کے اندر بختی اور

نظم وضبط ہے۔اس لیے آپ مجھےا جازت دے دیں گے کہ اچھااگریہ معاملہ ہے تو پھریہ کرواوروہ کرو۔لیکن آپ تو بیہاں اس ہے بھی زیادہ سن رہے تھے۔

حضرت عمر ﷺ نے ان کو بٹھا یا اور فر مایا: پیمیری بیوی بھی ہے ....

یہ میری دھو بن بھی ہے۔

یہ میری با ورچن بھی ہے۔

یہ میرے گھر کی بھنگن بھی ہے۔

یہ میرے بچوں کو پالنے والی بھی ہے۔

جب میری خاطروہ بینمام کام کر رہی ہے تو کیا میں اس کے سخت الفاظ کو برداشت نہیں کرسکتا؟ بیا لگ بات ہے کہوہ اپنے حسنِ اخلاق کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے بہت سااجر بھی کمار ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر:

⊙ ......ایک حدیث پاک میں ہے کہ جوعورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیب
پڑی ہوئی چیز کو اٹھا کر ترتیب کیساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اے ایک نیکی عطا
فرماتے ہیں، ایک گناہ معاف فرماتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے
ہیں۔۔

ان عورت کوخا وند کے گھر میں کھا نا پکانے کا بھی تواب ملتا ہے کیونکہ اگر وہ سالن بناتے وفت اس میں ایک گھونٹ زیادہ پانی اس نبیت سے ڈال دے کہ شاید کوئی مہمان بناتے وفت اس میں کئی پڑوی کو کھا نا دینا پڑجائے تواس عورت کومہمان کا کھا نا پکانے کا آجائے یا ہمیں کئی پڑوی کو کھا نا دینا پڑجائے تواس عورت کومہمان کا کھا نا پکانے کا

ا ثواب دیاجا تاہے۔

....ای طرح اسے خاوند کے گھر میں کپڑے وھونے پر اجروثواب ملتا ہے ۔ ' کیکن ان سب کا موں نے کرنے میں اس کی کوئی شرعی ذیمہ داری نہیں ہے۔

## ایک انتهائی نازک مسکله:

اگر فقہ کا مسئلہ ہم عورتوں کو سمجھا ویں جو شریعت نے کہا ہے تو پھر خان صاحب اور ملک صاحب سب کواپنی اوقات کا پیتہ چل جائے۔

- سیکھا نا پکا کے دینا، کیااسکی شرعی ذمہ داری ہوتی ہے؟ نہیں، سیاس کا حسنِ اخلاق ہوتا ہے۔
- ہے کپڑے دھونا ، کیااس کی شرعی ذ مہداری ہے؟ نہیں ، ہیاس کا حسنِ اخلاق ہے۔
  - □ ہے یے یالنا،اس کی شرعی ذ مہداری ہے؟ نہیں، بیاس کاحسن اخلاق ہے۔
- اس کے گھر میں جھاڑو دینا؟ کیااس کی شرعی ذمہ داری ہے؟ نہیں ، بیاس کا حسن اخلاق ہے۔
- خاوند کے والدین کی خدمت کرنا، کیااس کی شرعی فرمہ واری ہے؟ بیاس کا حسن اخلاق ہے۔

فاوند کے ان تمام کا موں کو بیوی ہونے کے ناتے وہ کررہی ہے، ورندشریعت کہتی ہے کہ اس کے والدین کے گھر میں جیسی اس کی زندگی تھی اگر وہ مطالبہ کرے میرا طرز زندگی بہاں بھی ایسا ہی ہونا چا ہے تو وہ اپنے خاوند سے ہر چیز پوری کر واسکتی ہے۔ بچہ جنے اور کہے کہ جی اب لے جاؤ پالوا ہے، مجھ سے نہیں اس کی پوٹیاں صاف ہوتیں ، تمہاری اولا دکی خاطر مجھ ہے را توں کونہیں جاگا جاتا، بیمردکی فر مہ واری ہے۔ اب اب نظام کرنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ بیچے کی خاطر وہ کیا اب اینے بیچے کی خاطر وہ کیا کیا تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھ سے گھر میں جھاڑ ونہیں دیا جاتا، میں اس گھر

کی عورت ہوں جہاں گھر میں نوکرانی کام کرتی تھی ،تم بھی جھاڑو دینے کے لیے کوئی نوکرانی رکھالوتو فقہانے لکھا ہے کہ خاوند کوانتظام کرنا پڑے گا۔اس کی زندگی کا جومعیار تھااگروہ مطالبہ کرے گی تو پھراسے وہ معیار دینا ہوگا۔ پھر سمجھ لگ جائے گی۔

وہ بیچاری خاوندگی محبت میں ایک ایک چیز کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے، ایک ایک کام کر رہی ہوتی ہے اور ملک صاحب کام کر رہی ہوتی ہے اور ملک صاحب اور خان صاحب، سید ھے منہ بات ہی نہیں کرتے۔ ذرای بات پر ناراض ہوجاتے ہیں اور پھر دومہینے تک اسے پوچھتے ہی نہیں ، اے لٹکا کر ہی رکھتے ہیں۔ یا در کھیں! کہ اس کی ماں نے اس کو آزاد جنا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

### ایک خاوندگی نا گفته به حالت:

ہم نے ایسے لوگ بھی و تیکھے ہیں جو بیوی کو ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں و سیتے ۔ا یک صاحب نے نو سال تک اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر نہیں جانے و یا۔خود سال میں دومر تبدا سینے والدین کو ملنے کے لیے جاتا تھا،لڑکی کے والد ججے کے موقع پر مجھے ملے،ان کی آئکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسوٹیک رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ نوسال سے ہم اپنی بیٹی کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔

جب ان ہے پوچھا: کیوں نہیں جانے دیتے؟ تو جواب دیا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہیں رہے۔ اس کواس طرح باندھ کے رکھنے کا کوئی شری حق ہے تمہارا؟ خودسال میں ماں باپ کا خیال کرنے کے لیے دو چکراور بیوی کونوسال میں ایک دفعہ بھی نہیں جانے دیا، خود ہر تیسرے دن ماں باپ کوفون کرتے ہیں اور بیوی کونوسال میں ایک مرتبہ بھی فون نہیں کرنے دیا۔ یہ دین دار لوگوں کا حال ہے، ہم فاسق و فاجری کیا بات کریں!؟ صونی صاحب کی زندگی کا یہ حال ہے، کیا یہ عورت قیامت

-1660 BESENCIONES (115) CONTRACTOR OF THE CONTRA

کے دن اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرے گی ؟ پھر سمجھ لگ جائے گی ۔ بعض لوگ تو ایسے خاوند کے بارے میں کہتے ہیں کہ بیہ بڑا اچھا خاوند ہے جو بیوی پر حاوی ہے ۔ نہیں بیاتو سراسرظلم ہے ۔

# توڑنے والے ہے رشتہ جوڑنے کا حکم:

اسلام نے بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ کیا کا فرکے ساتھ ایبا کرنے کا تھم ہے؟ نہیں ،مومن کے ساتھ ایبا کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا:

#### (( صِلْ مَنْ قَطَعَكَ )) [تواس سے جوڑ جو تجھ سے توڑے]

اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہی مطلب ہے کہ کافرتو ڑے تو تم جوڑو؟ ..... یا پیمومن کے لئے ہے؟ ..... یا فقط دوستوں کے لئے ہے؟ ....اس کا مطلب سے ہے کہ

- و اگر بیوی ناراض بھی ہونا چاہے تو تم اس کوناراض نہ ہونے وو۔
- اگریژوی ناراض بھی ہونا چاہے تو تم اس کوناراض نہ ہونے دو۔
- اگر پیر بھائی ناراض بھی ہونا جا ہے تو تم اس کونا راض نہ ہونے دو۔
- تہارا سگا بھائی ناراض بھی ہونا جا ہے تو تم اس کونا راض نہ ہونے دو۔

اب اگر کوئی بندہ اپنی ہیوی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے تو کیا وہ زن
مرید بن جاتا ہے؟ بیسب برکار باتیں ہیں۔ ہم کم از کم اس وضع قطع کا ہی کیا ظر کھا
کریں۔اگر داڑھی والے سو بندوں کی ہیو بوں کا انٹرو بولیس تو نوے عورتیں تو بہتو بہ
کریں گی ،ایسے خاوند تو نہیں ہونے چاہییں ۔اب بتا کیں کہ اگر نوے ہیو بول کی ہی

کرنے سے ڈریں گی یا نہیں ڈریں گی؟ دیکھیں تو سہی ہم نے داڑھی والوں کے بارے میں کیا تاثر بنایا ہوا ہے۔ یہ تاثر ہے تا کہ شخت مزاج ہوتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہے کہ عورت دل میں تمنا کرے کہ اللہ مجھے ایسا ہی بندہ شریک حیات مل جائے ہماری زندگی توالیں ہونے چاہیے۔

## ایک دوشیزه کی پیند:

ایک بچی نے دین پڑھا،اسے دین کی اہمیت کا پیۃ چل گیا، وہ امیر باپ کی بیٹی تھی۔اس کے بیٹے سے اس کی مٹھی۔اس کے بیٹے سے اس کی شخص۔اس کے بیٹے سے اس کی شادی کی نسبت طے کر دی۔ وہ کروڑ دل پی تھا، وہ بہت خوش تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہور ہاہے۔

ماں باپ نے مل کر بیٹی ہے بات کی کہ ہم آپ کارشتہ ایک ایسے بندے ہے کرنا چاہتے ہیں ، جن کے اتنے ایسٹس ہیں ، ایسی کمپنی ہے ، وہ لوگ کروڑوں پی ہیں ، وہ تو آپ کو بہت کچھ دیں گے اور کلو کے حساب ہے آپ کوسونا دیں گے ۔ بیساری باتیں سن کراس لڑکی نے کہا:

رہے ہیں ۔ مگر ظاہری و بنداروں کا تو روز جھگڑا ہور ہا ہوتا ہے۔ تو بھئ! بڑے فائدے کی خاطر چھوٹے نقصان برواشت کرنے پڑتے ہیں ....اس کوزن مریدی نہیں کہتے بلکہ حسن اخلاق کہتے ہیں۔اور یہ ہمارے محبوب مٹھالیٹنج کا طریقہ ہے۔

#### زن مریدی کیے کہتے ہیں؟

زن مریدی کے کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔زن مریدی اسے کہتے ہیں کہ بیوی خلافِ
شریعت بات کیے اور خاوند شریعت کی بات کوچھوڑ کر بیوی کی بات مان لے، اب بیہ
زن مرید (بیوی کا مرید) بن جائے گا، اس لفظ کا غلط استعال نہ کیجیے۔ اگر کسی نے
دائر ہ شریعت کے اندرر ہتے ہوئے بیوی کی بات کوقبول کر لیا، اس کی بات مان لی یا
اس کے ساتھ زمی کا معاملہ کر لیا تو اس کوزن مریدی نہیں کہتے ۔ زن مریدی اس وقت
کہلائے گی جب ہم دین کی بات کوچھوڑ کر بیوی کی بات کومقدم کریں گے ۔ تو زن
مرید ہم نہیں، بلکہ زن مرید وہ ہیں جو شریعت اور سنت کوچھوڑ کر بیویوں کے بیچھے
مرید ہم نہیں، بلکہ زن مرید وہ ہیں جو شریعت اور سنت کوچھوڑ کر بیویوں کے بیچھے
مرید ہم نہیں، بلکہ زن مرید وہ ہیں جو شریعت اور سنت کوچھوڑ کر بیویوں کے بیچھے
مرید ہم نہیں، بلکہ زن مرید وہ ہیں جو شریعت اور سنت کوچھوڑ کر بیویوں کے بیچھے
مراید ہم نہیں۔ دین دارزن مرید کیسے ہوسکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے حکموں پر

## صع قطع كالحاظ:

ہمیں چاہیے کہ ہم اس وضع قطع کالحاظ بھی رکھا کریں۔ ہمیں ہرایک کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ کوئی ہمارے ساتھ برائی بھی کرے تو بھی ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا ہے ، ہم اس کے ساتھ اچھے رہیں کہ اور جو ہمارے ساتھ اج ہماس کے ساتھ استھا ہے ۔ ہم اس کے ساتھ استھا ہے ۔ بہتو تجارت ہے اس کو اخلاقی حسنہیں کہتے۔ ہم مومن ہیں اور مومن اچھوں کے ساتھ احسان کا بدلہ تو چکا تا ہی ہے اور جو اچھے نہیں ہوتے ،ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ چکا تا ہی ہے اور جو اچھے نہیں ہوتے ،ان کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔

مومن کو یہی زیب دیتا ہے۔

#### . ول جيت ليا:

جوعورت نبی علیہ السلام کے مبارک سر پر کوڑا ڈالتی تھی، اللہ کے مجبوب سُنہ ہُنہ ہے۔

نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ وہ اکیلی عورت تھی، جب وہ بیار ہوئی تو پورے مکہ
میں سے اس کی بینارداری کے لیے کوئی بھی نہیں پہنچا تھا، اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی۔اس کا علاج کروانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ جب اس نے دو چار دن کوڑا کرکٹ نہ پھینکا تو اللہ کے محبوب سُنہ ہُنہ نے بوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ پتہ چلا کہ وہ چند دنوں سے بیار ہاور کھر پہلی ہوئی آئی ہے، دروازے کے سوراخ سے بیار ہالطہ وہ یہ اس کو جا کہ دروازے کے سوراخ سے بی علیہ الصلوۃ والسلام اس بڑھیا کے دروازے کے سوراخ سے بی علیہ الصلوۃ والسلام کود کھر کھر اجا تی ہوئی آئی ہے، دروازے کے سوراخ سے بی علیہ الصلوۃ والسلام کود کھر کھر اجا تی ہوئی آئی ہے، دروازے کے سوراخ سے بی علیہ الصلوۃ مئی ڈالتی تھیں، وہ آج ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، لگتا ہے کہ وہ آج کہیں ہمیں مثی ڈالتی تھیں، وہ آج ہمارے دروازے پر کھڑا ہے، لگتا ہے کہ وہ آج کہیں ہمیں جان سے بی نہ مارد ہے۔وہ عورت بھی من کر گھراگئی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری مرتبہ پھر در داز ہ کھٹکھٹایا۔ مال نے کہا: بٹی! در واز ہ کھٹکھٹایا۔ مال نے کہا: بٹی! در واز ہ کھولاتو بچی نے پوچھا: جی آپ کیسے ہمار سے در واز سے پر آ ئے؟ اللہ کے محبوب مرہ بڑھ چھتے ہیں کہ آپ کی امی ٹھیک ہیں؟ کیا ان کی صحت اچھی ہے؟ میں اس لیے در واز ہ کھٹکھٹار ہا ہوں کہ اگر مریضہ کوکسی چیز کی ضر درت ہوتو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔

اس عورت کے دل پر چوٹ گلی کہ بھرے شہر میں ہے کسی نے جھے آ کر پو چھا تک نہیں اور جس کے ساتھ میں ایسا سلوک کرتی تھی ،وہ مجھے دوائی کیکر دینے آئے ہیں۔ چنانچہ وہ کہنے گلی: جی! آپ نے تو میرا دل جست لیا ہے۔ بس پہلے کلمہ پڑھا کر مجھے - المالية الم

 $\otimes$ 

مسلمان کرد بیجیے.....اللّٰدا کبر۔

﴿ اِدْفَعْ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [برائي كواجِهائي كےساتھ دور كرو]

#### اولياءالله كروپ كالحاظ:

ا درنگزیب عالمگیررحمہ اللہ تعالیٰ کے در بار میں ایک بہروپیا تھا، وہ مختلف لوگوں کی شکلیس بنالیتا تھااور دوسرے بندوں کواس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔لیکن وہ روپ بدل کر جب بھی اورنگزیب عالمگیر کے پاس جاتا تو وہ اسے فوراً بہچان لیتا۔وہ مطالبہ کرتا کہ مجھے انعام دو،آپ کہتے کہ انعام کیسا؟ میں نے تو آپ کو پہیان لیا۔انعام تو ہم آ پ کوتب دیں گے جب کوئی ایبا کا م کروکہ ہم سمجھ نہ تکیں ، بین کروہ چلا جا تا۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب بات آئی ،اس نے سوحیا کہ اور نگزیب عالمگیرؓ اولیاءاللہ کے بڑے معتقد ہیں ، میں جا کرکسی ولی کا روپ بنا تا ہوں ، حیا نچہوہ شہر ہے با ہر چلا گیاا ور و ہاں جا کرا یک خیمہ لگالیا۔اور ماشاءاللہ خوب کمبی تسبیحات رکھ لیس ، دا ژهی بر*ز ها*لی ، بال برز هالیے ،عمامه مجالیا اور جبه پهن لیا۔ جب کہیں دینی وضع قطع کا کوئی بندہ نظر آئے ،لوگ اس کو دعاؤں کے لیے کہتے ہی ہیں ۔ایک بندہ دعا کروانے آیا، دوسرا آیا، پھرتو سلسلہ ہی شروع ہو گیا ۔ جو بھی آتا وہ دعا کر دیتا ،حتیٰ کہلوگوں کا یقین بنے لگ گیا ..... کہتے ہیں تا''مرید کا پیر بڑانہیں ہوتا بلکہاس کا یقین بڑا ہوتا ہے ، ' سچی بات بھی یہی ہے کہ اصل میں اس سے ول میں ایک یفین اور اعتماد ہوتا ہے اور ای کی بنیاد پراس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کر دیتے ہیں ....اب چونکہ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بیاللہ والا دعا کرتا ہے اور اللہ ہماری مشکل آسان کر دیتا ہے۔ تو ان کی مشكل آسان ہونے لگ كئى ، كيونكداصول بھى يہى ہےكد آن عند ظن عبدى ہی میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ مجھ پر گمان کرتا ہے۔

اب لوگوں کا اس کی طرف رجوع ہوتا گیا۔اگر کوئی بندہ اس کو ہدیہ بھی دیتا تو وہ اس کو واپس کر دیتاا ور کہتا کہ جھے اس سے کیا غرض ہے۔ جب ہدیہ بھی نہ لیتا ، دعا کیں بھی کرتا اور مشکلیں بھی حل ہو جاتیں تو لوگ اور بھی معتقد ہو جاتے

بات چلتے چلتے اورنگزیب عالمگیرتک جائیجی کہ یہاں ایک ایسااللہ والا ہے جو برا از اکر وشاغل ہے۔ وہ تو دنیا ہے بالکل کنارہ کش ہے، اسے ذہد فسی الدنیا نصیب ہے اور وہ اللہ کی یاد میں مست ہے۔ اور رنگزیب کی بیتمنار ہتی تھی کہا ہے اہل اللہ کی زیارت کی جائے اور ان سے دعا کیں کروائی جا کیں ، چانچہ انہوں نے جسے ہی اللہ کی زیارت کرنے کے لیے فوراً تیار ہوگئے۔ اللہ والے کے بارے میں سنا ، اس کی زیارت کرنے کے لیے فوراً تیار ہوگئے۔

اب بادشاہ وقت زیارت کے لیے آر ہاہے۔ جب آئے تو اپنے ساتھ درہم و
دینار کی بہت بڑی تھیلی بھی لے آئے کہ میں بعد میں انہیں ہے ہدیہ میں پیش کروں گا۔
بادشاہ اس کے خیمے میں پہنچ اور دعا کرنے کے لیے کہا ،اس نے دعا کردی ۔ جانے
سے پہلے کہنے گئے: جی میں آپ کے لیے ہے ہدیدلایا ہوں ،اس نے کہا: نہیں نہیں جمیں
اس سے کیاغرض؟ وخود ہی لے جاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ باوجودا صرار کے
اس نے وہ تھیلی قبول نہ کی ، بادشاہ نے دل میں سوچا کہ واقعی ہے بندہ دنیا سے منہ موڑ چکا
ہے ، چناچہ ہدیہ ویے بغیر واپس آگئے، جب اگلے دن انہوں نے در بار اگایا تو وہ
بہروییا پھرآگیا:

بہروپے نے کہا:السلام علیکم۔ یادشاہ نے جواب دیا: وعلیکم السلام۔

بہر و پیابولا: بادشاہ سلامت اب تو میں انعام کے قابل ہوں نا؟ بادشاہ نے پوچھا: وہ کیسے؟

ببروی نے کہا: جی آپ مجھے نہیں پہیان سکے۔

با دشاہ نے بوچھا: میں کیسے ہیں پہچان سکا؟

بہروپ نے کہا:کل آپ کسی ولی سے ملنے کے لیے گئے تھے؟

با دشاہ نے حیران ہوکر پو چھا: کیاوہ آپ تھے؟

بہروپیے نے کہا: جی ہاں وہ میں ہی تھا۔

بادشاہ نے شلیم کرتے ہوئے کہا: اوخدا کے بندے! تونے تو ایساؤھونگ رجا کہ داقعی مجھے پیتنہیں چلا۔

با دشاہ نے اپنے وزیرے کہا: چلوا ہے سودینار دے دو۔

بہروپیے نے کہا: با دشاہ سلامت! کل تو ہزاروں تھے تھیلی میں اور آج صرف س دینار؟

با دشاہ نے کہا: اب تو میں صرف سودینار ہی دے سکتا ہوں۔

بہروپے نے کہا: جی نہیں مجھے تو زیادہ حیاسیں ۔

با دشاہ نے کہا: کل تو آپ کوبھری ہوئی تھیلی دی تھی اسی وقت نے لیتے ۔

ہمروپیے نے کہا: حضرت! بات میہ ہے کہ کل جب آپ تھیلی دےرہے تھے،اس وفت میرے دل میں بھی خیال تو آیا تھا کہ لے لوں ،گرایک سوچ نے مجھےا یہا کرنے ہے منع کر دیا۔

با دشاہ نے بوچھا: آپ کوئٹ سوچ نے منع کیا؟

بہرو ہے نے کہا:اس وفت میں اولیاءاللہ کے روپ میں تھا۔میرے دل نے کہا اگرتم اس وفت تھیلی لے لو گے تو تم اولیاء کی بدنا می کا باعث بن جاؤ گے۔

اللہ کے بندو! اگرایک بہرو پیابھی اولیاءاللہ کے روپ کا اتنالحاظ کر جاتا ہے تو کیا ہم سنت کا اتنالحاظ بھی نہیں کر کتے!؟اگر ہم محبوب ملتی آینے کی سنت والی زندگی گزار رہے میں تو کیا ہم بھی جاہلوں کے ساتھ جہالت کی باتیں کرتے پھریں؟ کیا ہم بھی علی خلیفی میں کے ساتھ چھوٹے سے جھڑے کو بڑا بنالیں؟ ونیا جھڑے ہڑھانے کے لیے نہیں بلکہ جھڑے سمیٹ کرنیکی پھیلانے کے لئے ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ السلام کی مبارک سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین

واخردعوانا أن الحمدللة رب العلمين



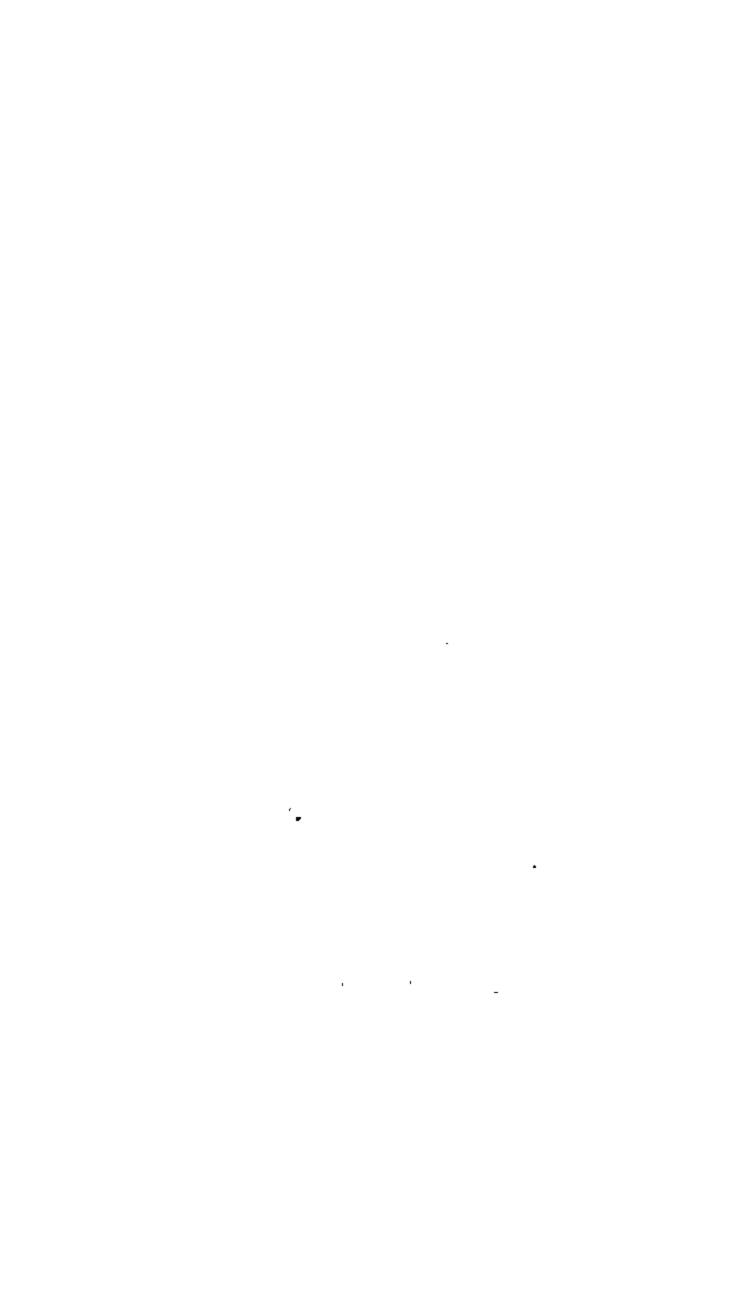



﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِبَنَّهُ حَيِفَةً وَلَنُحْيِبَنَّهُ حَيِوْةً طَيِّيَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ مَاكَانُوْ ا يَعْمَلُوْنَ ٥ ﴾ حَيْوَةً طَيِّيَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَخْسَنِ مَاكَانُوْ ا يَعْمَلُونَ ٥ ﴾



بیان: حضرت مولانا پیرذ والفقاراحمه نفتنبندی مجدی دامت برکاتهم بمقام: معهدالفیر الاسلامی جھنگ برموقع: خطبہ جمعة المبارك



# حیوانی انسانی اورایمانی زندگی

الْحَمْدُ لِلَهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ اوْ أُنشَى وَهُوَ مُوْومِنْ فَلَنُحْيِنَّه حَيْوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِالْحِسْنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ٥ ﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسِلِينَ٥ ، وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِیْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ بَى آدم كى عزت افزائى:

انیان اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہ کار ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج سجایا۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ لَقَدْ کُرِّ مُنَا بَنِیٰ اَدُمَ ﴾ (ہنی اسرائیل: 70) [اور تحقیق ہم نے بنی آ دم کوعزت عطافر مائی] بیعزیت اس انسان کے لیے ہے جوضحے معنوں میں انسان ہو۔اگرشکل انسانوں والی ہواور عمل حیوانوں والے ہوں تو وہ آ دمی اس مرتبے کوئیس پاسکتا۔

سيد هے داستے كى را ہنمائى:

جب بيہ پيدا ہوتا ہے تو يہ بچہ ہوتا ہے جو کہ کچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا:

﴿ هَلْ اَتِيْ عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ اللَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴾ (الدهو: 1)

[ کیاانسان پراییاوقت نہیں آیا کہ بیکو کی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا] اس وقت بیریانی کاایک قطرہ تھا۔ چنانچیار شاوفر مایا:

[ بے شک ہم نے انسان کوایک نطفہ سے پیدا کیا، ہم اس کوآ زیا کیں گے اور ہم نے اس کوسمیج اور بصیر بنایا ]

آ گے ارشا دفر مایا:

﴿ إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیْلَ اِماً شَاکِرًا وَّ اِمَّا کَفُورًا ﴾ [ ہم نے اس کوراستے کی رہنمائی عطافر مائی یا تو بیشکر کرنے والا ہے یا یہ انکار کرنے والا ہے ]

اب انسان کے سامنے دوراستے ہیں:

(۱) نیکی کاراسته ....الله تعالیٰ کی بندگی کاراسته

(۲) گناہوں کاراستہ .....اللہ تعالیٰ ہے دوری کاراستہ

د ونوں راستے بالکل واضح ہیں ۔

نیکی کے راہتے پر چلنے والے عباد الرحمٰن ہیں۔

گنا ہوں کے رائے پر چلنے والے عبادالشیطان ہیں۔

الله تعالی ارشا دفر ماتے ہیں:

﴿ اَلَـمُ اَعْهَـدُ اِلْيَـكُـمُ يَبَنِى ادَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْ الشَّيطُنَ اِنَّه لَكُمُ عَدُوِّ الشَّيطُنَ اِنَّه لَكُمُ عَدُوِّ مُبِينِ ٥﴾ (يس:60)

[اے بنی آ دم! کیا میں نے تم سے بیہ وعدہ نہیں لیا تھا کہتم شیطان کی پیردی نہیں کردگے؟ بےشک وہ تمہار ظاہر باہر دشمن ہے ]
﴿ وَ اَنِ اعْبُدُونِنی هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْم ٥﴾ (یس: 60)

[اورا یک میری عبادت کرو، بیہ ہے سیدھارات ]
توانسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو عبادالرحمٰن میں شامل ہوجا تا ہے اور جب
گناہوں کے راستے پر چلتا ہے تو عبادالرحمٰن میں شامل ہوجا تا ہے اور جب
گناہوں کے راستے پر چلتا ہے تو عبادالرحمٰن میں شامل ہوجا تا ہے۔

انسان کی زندگی کے تین انداز انسان کی زندگی کے تین مختلف انداز ہو سکتے ہیں: (۱) حیوانی زندگی (۲) انسانی زندگی (۳) ایمانی زندگی

# (۱) حیوانی زندگی

اگرآپ بچ کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی میں دو تین کام ہوتے ہیں: کھانا پینا، سونا جا گنااور کھیلنا کو دنا۔ اس کے علاوہ اس کوکسی چیز کی پروائ نہیں ہوتی۔ ندا سے کمانے کی فکر اور ندا سے بی فکر کد میر الباس کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا اور گھر کیسے ہوگا؟ وہ ہر فکر سے بے فکر ہوتا ہے۔ جب اسے بھوک لگتی ہے تو رو پڑتا ہے اور ماں اس اور ماں کے سینے سے دود ھا تر آتا ہے۔ اسے نیند آتی ہے تو رو پڑتا ہے اور ماں اس کے لیے بستر کا انتظام کر دیتی ہے۔ سردی لگتی ہے تو رو پڑتا ہے اور ماں اس کے لیے کی ٹروں کا انتظام کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک رونے کے صدقے کیٹروں کا انتظام کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک رونے کے صدقے بیچ کا ہر کام سنور جاتا ہے۔ ریہ بھی دیکھیں کہ وہ بچے ہتانہیں سکتا ، فقط روتا ہے اور اس

اگرآپ غور کریں تو پہتہ چلے گا کہ ہو بہویہی کام حیوان بھی کرتے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگتی ہے تو کھا لیتے ہیں۔ بکری، گائے ، بھینس کو جب بھوک لگے گی تو وہ چر لیس گے، شیر کو بھوک لگے گی تو وہ کسی کو کاٹ کے کھا لے گا مگراہے اپنی بھوک مٹانی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کئی میں ہوتی ہوتو کئی مرتبہ جانورآپس میں بھا گئے دوڑ تے بھی ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بیت تو بین تو بین تو بین کے میاتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بین تو بین تو بین کے میاتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو بین تو بین تو بین تو بین تو بین تو بین کام جانور بھی کرتے ہیں۔

شہوات کو بورا کرنے میں حیوانوں کی برتری:

جب بچة تھوڑا سابڑا ہوتا ہے تو اس کی ضروریات میں ایک ضرورت کا اضا فہ ہو

جاتا ہے۔وہ بیکہ بیمرد ہے تواہے مادہ کے ساتھ ملاپ کرنا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔جس طرح انسان اپنی شہوت کو پورا کرنا ہوتا ہے۔جس طرح انسان اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں۔اگر کھانے پینے ،سونے جاگئے، کھیلنے کو دنے اور شہوت کو پورا کرنے کو معیار بنا کمیں تو انسان فضیلت نہیں پاسکتا۔اس لیے کہ ان میں سے ہر شعبے میں حیوان اس سے بر صعبے میں حیوان اس سے بر صعبے میں حیوان اس سے بر صعبہ وے ہیں۔مثال کے طور یر:

™ المان پینا۔ انسان تو دوروشیاں کھا لے گاگر ذرا ہاتھی کو دیکھووہ کتنا کھا تا ہے! اونٹ اور بھینسا کتنا کھا لیتے ہیں! انسان تو ان کا مقابلہ بھی نہیں کرسکتا۔ اگر انسان کے کہ میں کم کھا تا ہوں تو شیر کے گا کہ میں ہفتے میں ایک بار کھا تا ہوں۔ اگر ہم ہفتے میں ایک بار کھا کمیں تو ہم اٹھتے ہوئے وہرے ہو جا کمیں کہ ہم چھ دن سے بھوکے ہیں ، کھڑے ہونے لگیں تو ہم گر جا کمیں گے۔ ہمیں دن میں تین مرتبہ کھانا چا ہیے ، وہ ہفتے میں ایک دفعہ کھا تا ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔گر مچھ پورے دن کے اندر 750 گرام کھانا کھا تا ہے ، تو انسان نہ تو زیادہ کھانے میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کم کھانے میں بڑھ سکتا ہے ، تو انسان نہ تو زیادہ کھانے میں بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کم کھانے میں بڑھ سکتا

چیونی کو ہی و کیجے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونی سے پوچھا: اے چیونی! تیرا کھانا کتنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا: حضرت! پورے سال میں وو دانے گندم کے فرمایا: میں تیراامتحان لول گا۔ چنا نچہ اے ایک جگہ پر بند کر دیا گیا اور وہاں گندم کے دو چار دانے ڈال دیے گئے۔ جب سال کے بعدا سے نکال کر دیکھا گیا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور اس نے فقط دو دانے ہی کھائے تھے۔ یہ دکھے کر حضرت سلیمان علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور فرمانے گئے کہ۔ اے چیونی! ویکھی تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تیری تیں ایک کہ ایک کہ واب تھی ، وہ میں تیری تیری تی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ میں تیری تیری تیری تیری تیں بیات سے بڑا خوش ہوا ہوں ، بتاؤ تم کیا جا ہتی ہو؟ وہ حاضر جواب تھی ، وہ

کہنے گی .....ز ذیسی دِ ذُقُ وَ عُمْ وَ الرّاآپ کے اختیار میں ہے تو میرارزق اور میری عمر بڑھا و بیجیے ) .....حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات س کر مسکر ابڑے کہ چیونی نے بیجھے لاجواب کر دیا .....تو ہم زیادہ کھانے میں بھی نہیں بڑھ سکتے اور کم کھانے میں بھی نہیں بڑھ سکتے اور کم کھانے میں بھی جانوروں سے نہیں بڑھ سکتے۔

- .....ورژنا بھا گنا۔اگر دوڑنے بھا گئے کی بات ہوتو ہم پھر بھی جانوروں ہے نہیں بڑھ سکتے۔گھوڑا ہم سے زیادہ تیز بھا گنا ہے، اور پڑھ سکتے۔گھوڑا ہم سے زیادہ تیز بھا گنا ہے، اور چیتا تو بھا گئ کا ہے ۔اور چیتا تو بھا گئ کار کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔وہ اتنا تیز بھا گنا ہے ....اللہ اکبر!!!.....وہ نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ پیتہ چلا کہ تیز رفتاری میں بھی انسان آ گے نہیں بڑھ سکتا۔
- اگرشادی بیاه کی بات ہے تو مردعورت تو ہفتہ میں ایک یا دومر تبہ میل ملاپ کر لیتے ہوں گے اور جانوروں کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ملاپ کرتے ہوں گے اور جانوروں کا حال ایسا ہے کہ وہ ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ ملاپ کرتے ہیں۔ خرگوش کو دیکھو، چڑیا کو دیکھو۔ انسان اس میں بھی ان ہے آگے ہیں بڑھ سکتا۔

آئے، آندھی آئے ، درخت ہلتا رہ جائے ، درخت تو گرسکتا ہے گر گھونسلا شاخ سے نیچ نہیں گرتا ۔۔۔۔ تو انسان کو گھر بنانے کی وجہ سے بھی فضلیت حاصل نہیں ہے۔ نہ

#### نفس کاراج:

انسان کواللہ رب العزت نے تین تعمین عطا کی ہیں: ایک نعمت کونفس کہتے ہیں .....دومری کوعقل کہتے ہیں .....اور تیسری کو دل کہتے ہیں .....انسان کا نفس خواہشات کا مرکز ہے، انسان کی عقل خیالات کا مرکز ہے اور انسانی دل جذبات کا مرکز ہے۔

جوحیوانی زندگی بچے کو بچپن میں ملتی ہے وہ اصل میں نفس کی زندگی ہوتی ہے۔ جو
اس کا جی چاہے گا وہ پورا کروائے گا۔ اگر ماں نہیں بھی دینا چاہتی تو وہ رور وکرا پی
بات منوائے گا، گویا بچے کے اندر کامل حیوانیت ہوتی ہے۔ اس لیے بچے کو بیتو فکر
ہوتی ہے کہ میں کھاؤں لیکن اسے بی فکر نہیں ہوتی کہ اور وں کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ وہ
دوسرے کے ہاتھ میں چیز و کھے کرچھین لیتا ہے۔ ووسرار وتا ہے تو روتا رہے، اسے کوئی
پروانہیں ہوتی۔ تو اس کے اندرایک جذبہ ہوتا ہے کہ میری خواہش پوری ہوئی
چاہیے۔ بیانسان کے نفس کا راج ہے اور وہ چھوٹا بچرا پنفس کی خواہشات کی زندگی
گزار ہا ہوتا ہے۔ اگرانسان کی زندگی کا معیاراتنا ہی ہے تو اسے کہیں گے ''حیوائی
زندگی''۔

#### دونئ خوبيان:

جب انسان بڑا ہو کرتعلیم یا تا ہے اور لوگوں ہے میل ملاپ کرتا ہے تو اس کے اندر پچنگی آ جاتی ہے۔اس پچنگی کی وجہ سے ہرانسان کے اندر دونئ خوبیاں بیدار ہوتی ہیں: المنافي المالي المنافي المنافي المنافي المالي المنافي المالي المنافي المالي المنافي المالي المالي المالي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المالي المنافي المنا

- (۱).....جال پيندي
- (۲).....ا جناعیت کا فطری جذبه

#### (۱) جمال پيندي:

انسان اس عمر میں خوبصورتی کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ چنانچہ خوبصورتی کا مطلب فقظ یہ بیس ہوتا کہ کسی مرد یا کسی عورت کے چبرے کی خوبصورتی ۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک جمال رکھا ہے۔ مکان بھی خوبصورت ہوتے ہیں ، کبڑے بھی خوبصورت ہوتے ہیں ۔ آپ زندگی سے خوبصورت ہوتے ہیں ۔ آپ زندگی سے متعلقہ کوئی چیز لے لیس اس میں خوبصورتی کا پہلوضر ور ہوتا ہے۔ گویا فطری طور پراللہ نے انسان کے اندر''خوبصورت پسندی'' رکھ دی ہے۔ للبذا جب وہ علم اور تجربہ پالیتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس فقط چیزیں ہی نہ ہوں بلکہ چیزیں خوبصورت بھی ہوں۔ ۔

ریکھیں!اگراپے آپ کو فقط سردی یا گرمی ہے بچانا ہی مقصود تھا تو پتوں ہے بھی بدن ڈھانیا جا سکتا تھا، مگرانسان کی چا ہت پوری نہیں ہوتی۔اس بدن کو ڈھا بھنے کے لئے اس نے کپڑے بنائے اور کپڑوں میں بھی فقط کھے کے کپڑے نہیں ، کیا کیا چیزیں ملا کراس نے کپڑے بنائے! یہ واش اینڈ وئیر ہے ، یہ ٹیٹر ون ہے ، یہ فلال ہے ، یہ فلال ہے ۔انسان ان کے پرنٹ و کھے دکھے کرچیران ہوتا ہے! پھریہی نہیں کہ کپڑے بنا فلال ہے۔انسان ان کے کرنٹ و کھے دکھے کرچیران ہوتا ہے! پھریہی نہیں کہ کپڑے بنا دیے اور ان کے کارخانے بنا دیے بلکہ ان کو سینے کے طریقوں میں بھی جدت پیدا کردی۔ چنانچ بھی انسان جہ پہن رہا ہے ، بھی شیروانی پہن رہا ہے ، بھی قیص پہن رہا ہے ، بھی شیروانی پہن رہا ہے ، بھی قیص پہن رہا ہے ، بھی آلے ان کو سینے پرانے کپڑے ہیں تہا تو اس کا انداز اور ہے۔

مردوں میں تو کپڑوں کی اتنی خواہش نہیں ہوتی جبکہ عورتوں میں کپڑوں کی

خواہش انہا در ہے کی ہوتی ہے۔ ان کا تو بی چاہتا ہے کہ جو کپڑے ایک مرتبہ پہن کر اتاریں ، دوسری مرتبہ ان کو بالکل نہ پہنیں۔ اسی لیے وہ ہر وفت کلر میچنگ کی تلاش میں رہتی ہیں کہ کونسی چیز کس کس کلر کی پہنیں؟ اس کو جمال پسندی کہتے ہیں۔ چنا نچاس شعبے میں جو بندے کام کرتے ہیں ان کو روز انہ نئی نئی با تیں ذہن میں آتی رہتی ہیں۔ آج اس کا فیشن ایسا ہونا چاہیے، ابھی ایک کپڑا ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا نیا آجا تا ہے۔ پھر تیسرا اور آجا تا ہے۔ اور و کیھئے! ۔۔۔۔۔ شادی میاہ کے موقع پر کیسے کیسے ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں! ایک ایک جوڑ آتے سر ہزار اور آچا تا ہے۔ اور کامل رہا ہے! ایسے ایسے زیورات بنائے جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی جمال پسندی کا معاملہ ہے۔

### يكوانو با مين جمال بيندي:

انسان نے اگر فقط کھانا ہی کھانا ہوتو وہ صرف روٹی ، دودھ کی یا پانی ہے ہی کھالے تو اس ہے اس کا گزارا ہو جائے گا۔ گرنہیں ، انسان کے اندرایک جمال پیندی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم کھانے بنا کمیں تو وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت ہوں اور ذا کقہ میں بھی بہتر سے بہترین ہوں۔ یہ جمال پیندی بندے کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ جو کھانا بنانے والی عورتیں یا مرد ہیں ، وہ بہتر سے بہترین کھانا بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ اپنے تجر بے اور اپنے علم کو استعمال کر کے عجیب وغریب کھانے بنا دیتے ہیں۔ وہ اپنے تجر بے اور اپنے علم کو استعمال کر کے عجیب وغریب کھانے بنا دیتے ہیں۔

#### مہمان کے سامنے بھینسے کا سر:

ایک مرتبہ ایک مغل بادشاہ نے ایک ایرانی شنرادے کی دعوت کی۔ جب ایرانی شنرادہ آیے دالا تھا تو انہوں نے بڑے خانسا ماں کو بلا کر کہا کہ ایک ملک کاشنرادہ آر ہا

ہے،تم اس کے لیے ذرااحچھاسا کھا ٹابنا دینا۔ بیمیز بان کے لیےعزت ووقار کا مسئلہ ہوتا ہے۔وہ چاہتا ہے کہ میںمہمان کواپیا کھا ٹا پیش کروں جیسے اس کی عزت یا جیسے میرے دل میں اس کی محبت ہے۔ چنانچہاس نے کہا: بہت اچھا۔

جب ایرانی شنرادہ اپ دوستوں کے ہمراہ آکر بیٹھا تو تھوڑی دیر تک گفتگوہوتی رہی ، پھر کھانے کا وقت آیا تو خانساماں کو اشارہ کیا گیا کہ آپ ان کے کھانے کے لیے کچھ لائے ، چنانچہ وہ ایک بڑا سابرتن ڈھکا ہوا لایا۔ اسے او پر سے خوب ہجایا گیا تھا بھیے گفٹ پیک ہوتا ہے، اس نے لاکراسے ایرانی شنراد سے کے سامنے پیش کیا کہ جی اسے قبول کیجیے۔ ایرانی شنراد سے نے جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندرایک بھینے کا کٹا ہوا سر پڑا تھا اوراس کی گردن میں سے خون بھی نکل رہا تھا۔ انسان جب اس قبی کے منظر دیکھتا ہے تو اس کو کراہت محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو شنرادہ تھا اوراس نے اس چیز کو بہت ہی معیوب سمجھا کہ مہمان کے سامنے تھینے کا کٹا ہوا سر لایا گیا ہے۔ یہ اس چین کو بہت ہی معیوب سمجھا کہ مہمان کے سامنے تھینے کا کٹا ہوا سر لایا گیا ہے۔ یہ خانساماں کو بلاکر کہا: آپ نے تو ہماری عزت بنانے کی بجائے الٹا بے عزتی کروادی ، آپ نے تو ہمان کو ناراض کردیا ، ہم نے تو آپ سے بیٹیس کہا تھا کہ تھینے کا کٹا ہوا مرسامنے لاکرر کھو، اور سربھی ایسا کہ اس میں سے خون بھی بہدر ہا ہو۔ ہم نے تو آپ مرسامنے لاکرر کھو، اور سربھی ایسا کہ اس میں سے خون بھی بہدر ہا ہو۔ ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ مہمان کے لیے کوئی اچھا ساکھانا تیار کرکے لاؤ۔

خانسامال نے جواب میں کہا: جناب! میں نے بیکھانا ہی تو تیار کیا ہے، کاش اس شہرا دے کے اندراتنی اہلیت ہوتی کہ وہ اس کی پہچان کرسکنا! بیکھانا ہی ہے۔ آپ ذرا اس کو کہیں کہ وہ اس کو خرا تریب کر فررا اس کو کہیں کہ وہ اسے ذرا کھا کر دیکھے۔ جب شہرا دے نے اس کو ذرا قریب کر کے دیکھا تو وہ دراصل مختلف کھانے ہوئے تھے۔ آئکھیں اور ذائے کی تھیں ،سر اور ذائے گا تھا، دانتوں میں اور قتم کا ذا کہ تھا اور جس کو وہ خون سمجھر ہاتھا وہ شروب

المسايان تعرف المسايان المس

اور ذائعے کا تھا۔اب جب ایرانی شہرادے نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو وہ واقعی اس خانسامان کی فنی مہارت کا قائل ہو گیا کہ انسان ایسی حیرت انگیز چیز بھی بنا سکتا ہے!

## تاریخی عمارتیں دسترخوان پر:

کی۔اس نے اس دعوت کے لیے ایک تمپنی کو ٹھیکہ دیا کہ اس کے لیے انتظامات کرو۔انہوں نے بڑے عالیشان سائبان لگائے،ٹینٹ لگائے اور جگہ بنائی۔جب مہمان وہاں آئے تو انہوں نے ان کے سامنے ایک میز پر سے کپڑا ہٹایا تو اس کے ا ندر مختلف عمار تنیں بنی ہو کی تھیں: تاج محل بنا ہوا تھا، دہلی کی مسجد بنی ہو کی تھی ، لال قلعه بنا ہوا تھا گلشن آرا بیگم کا باغ بنا ہوا تھا۔انہوں نے و کھے کرکہا: جی ٹھیک ہے، ہم نے اسے دیکھ لیا ہے، تم لوگوں نے میہ چیزیں بہت اچھی بنائی ہیں مگر ہمارے یاس وفت کی کمی ہے، ہمیں واپس بھی جانا ہے، آپ لوگوں نے کہا تھا کہ چائے پلائیں گے، چنانچەاب آپ چائے كاانظام كريں۔ يين كركمپنى كے مينجرنے كہا كەجناب! ہم نے بیآپ کے لیے جائے کا ہی انتظام کیا ہے،اس کو ذراغور سے دیکھیں، بیرد کیھنے میں تاج محل ہے مگر کھانے میں بہترین قتم کابسکٹ ہے۔اب جب انہوں نے آ گے بڑھ کر کھانا شروع کر دیا تو میناروں میں ذا نقتہ الگ ہے، دروازوں میں ذا نقتہ الگ ہے۔ وہ دراصل مٹھائی تھی جوانہوں نے اس انداز میں پیش کی ۔ چنانچہوہ سب لوگ اس پر جھیٹ پڑے اور انہوں نے تھوڑی دیر میں تاج محل بھی کھالیا، لال قلعہ بھی کھا لیا ،سجد بھی کھالی اور باغ بھی کھالیا۔

جب انہوں نے سب بچھ کھالیا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ تم نے اتنا میٹھا سامنے رکھ دیا، بچھ تونمکین بھی رکھا ہوتا۔اس نے کہا کہ جناب! جو نیچےٹرے ہے

وہ مکین کھانے کی بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ ٹرے بھی کھالی۔

#### حيران كن سلاد:

ایک مرتبہ ہمارے ایک قربی دوست نے دعوت کی۔ ایک خانسامال نے عورتوں کی طرف بھی کھانا بھوایا۔ وہ افسروں کی بیویاں تھیں ۔تھوڑی دیر بعدا ندر سے پیغام آیا کہ کھانا تو سارا آگیا ہے لیکن سلاد ہی نہیں آیا۔ تو اس خانسامال نے پیغام بھوایا کہ بیگات سے کہوکہ تمہاری تو عمر گزرگی ہے کھانا پکاتے ہوئے ، بید درمیان میں تمہیں جوسویٹ ڈش کی طرح پھل نظر آرہے ہیں۔ بید حقیقت میں ہم نے سلاد بنایا ہوا ہے۔ اس نے سلاد کواس طرح کاٹا تھا کہ وہ انسان کود کیھنے میں کوئی شوپیس نظر آتا تھا اورعورتیں باوجودا پنی نفاست پیندی کے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگار ہی تھیں کہ بیتو و کیھنے کے لیے کوئی ماڈل سامنے رکھا ہوا ہے۔ وہ کوئی ماڈل نہیں تھا بلکہ اس نے سلاد کاٹ کر رکھا ہوا تھا۔ پھر جب عورتوں نے کھانا شروع کیا تو انہوں نے مان لیا کہ اس شخص کو ایے فن میں بڑا تجر جماصل ہے۔

غور سیجیے کہ شیراور چیتے ساری زندگی کپا گوشت کھاتے ہیں۔ان کےاندرعقل نہیں ہے کہ وہ گوشت کے ساتھ مبزی ملا کر کھالیں۔اس کو بھون کر کھالیں یا گوشت کو سوپ بنا کرپی لیں۔اس کے برعکس انسان کو دیکھیں، گوشت کی کتنی ڈشنز بنالیتا ہے! عورتیں کھانے کے ساتھ تو سویٹ ڈشنز بھی بنالیتی ہیں۔

# آئس کریم کے بتیں ذائقے:

ہمارےایک دوست ہیں۔وہ آئس کریم کا کام کرتے ہیں۔ان کی وکان پر آئس کریم کے بتیں فلیور ملتے ہیں ۔۔۔۔اللّٰہ اکبر!!!۔۔۔۔آئس کریم کے بتیں ذائی اور فلیور۔۔۔۔ بیدکیا چیز ہے؟ ۔۔۔۔ بیانسان کےاندر جمال پسندی کا فطری جذبہ ہے کہ دہ ہ المانيان ادرايان درك المانيان ادرايان درك المانيان ادرايان دريان المانيان ادرايان درايان دراي

کام میں بہتر سے بہترین حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔

#### فرنیچرمیں جمال پیندی:

یہ جمال پندی ہر شعبے میں ہے۔ ویکھیے کہ انسان نے فرنیچر بنانا شروع کردیا۔
فرنیچر میں لیٹنے کے لیے ایک جیار پائی ہی کافی تھی۔ گرنہیں، چار پائی سے بات بیڈ پر
آگئی، پھر ڈبل بیڈ پر آگئی۔ اب تو انسان نے واٹر بیڈ بنانا شروع کر دیے
ہیں۔۔۔۔۔وہ واٹر بیڈ کیا ہوتے ہیں؟ ۔۔۔۔وہ کھال کے بنے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں اور
ان کے اندر پانی بھرا ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کا جم جیسا ہوتا ہے،
وہ بیڈ و لیمی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس پر بہت ہی پر سکون نیندآتی ہے۔ اب اس
میں پانی کوگرم کرنے کے لیے ہیٹر بھی لگا دیے۔ چنا نچے جتنی مرضی سردی پڑ رہی ہواور
آپ اس بیڈ کے اوپر لیٹیس تو وہ بیڈ گرم ہی رہے گا اور آپ کو سردی کا قطعاً احساس نہیں
ہوگا۔۔۔۔ تو سونے کے لیے ایک چار پائی ہی کافی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر
جو جمال پندی کی فطرت رکھ دی ہے وہ انسان کو بہتر سے بہترین چیز بنانے کی طرف
کھینچتی ہے۔

## تغميرات ميں جمال يېندى:

گھروں کی طرف دیکھیں تو انسان جیران ہوجا تا ہے۔رہنے کے لیے تو مٹی کی دیواریں اور سرکنڈ ہے کی حجےت ہی کافی ہوتی ہے، اس سے گزارہ ہوجا تا ہے۔ گر نہیں، انسان کی جمال پیندی اسے بیٹھنے نہیں دیتی۔وہ اپنے گھر کو بہتر سے بہترین بناتا ہے۔ پہلے اینٹوں کے ساتھ اس کے اندر ککڑی کا استعمال شروع ہوگیا، پھر اسٹیل کا استعمال ہونے لگا، پھر سلیب بنے لگ گئے، شیشے کا استعمال شروع ہوگیا۔ آج آپ سے ہوئے بعض گھر دیکھیں تو انسان گئے، شیشے کا استعمال شروع ہوگیا۔ آج آپ سے ہوئے بعض گھر دیکھیں تو انسان

المانى كالمحالية كالمحالية

حیران ہوتا ہے۔ کروڑ وں میں ایک گھر بنتا ہے۔

## ایک پاکستانی تاجرکا گھر:

ایک بڑے ملک کا صدرا یک پاکستانی تاجر کے گھر میں گیا تو داخل ہوکر کہنے لگا کہ میرادل جا ہتا ہے کہ میں اس گھرہے با ہر بھی نہ نکلوں .....کیا ہی اس نے گھر بنایا ہو گا!!!.....تو بہتر سے بہترین گھر بنانے کی فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے۔

## تاج محل اوراس كاحيران كن غسل خانه:

آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے اپنی محبوبہ کے لیے تاج کل بنوایا۔اسے'' ونڈر آف دی ورلڈ'' کہا جاتا ہے۔مصر کے فراعنہ نے اپنی قبریں اہرام کی شکل میں بنا کیں۔یہ اہرام مصر بھی آج دنیا میں ونڈر آف دی ورلڈ کہے جاتے ہیں۔انسان نے کیا کیا چیزیں بنادیں۔ بیمکارت بنانے میں انسان کوفی صلاحیت حاصل ہے۔

ایک مرتبہ ہم تاج کل ویکھنے کے لیے گئے۔ ہمیں وہاں دوباتوں نے بڑا جیران

کیا: ایک توانہوں نے اس کے اندراییا پھراستعال کیا تھا کہ چارفٹ بائی آٹھ فٹ کی
پھرکی ایک سلیب کا سائز تھا، اور دکھانے والے نے جب اپنی ٹارچ اس کے کونے پر
رکھی تو پوری کی پوری سلیب بلب کی طرح گلو (Glow) کرنے لگ گئے۔ جیران
ہوئے کہ یا اللہ! یہ پھرکہاں سے ان کو ملا!؟ اور اس چارفٹ بائی آٹھ فٹ کی پوری
سلیٹ کے اندر کھود کرڈیز ائن بھی بنائے گئے تھے۔ ان میں کہیں جوڑنظر نہیں آتا تھا۔
پھراس سے آگے متاز کل کے لیے اس نے شل خانہ بنوایا۔ اس خسل خانے کا
ڈیز ائن ویکھ کر بھی جیرانی ہوئی۔ اس نے اس کے اندر چھوٹے جھوٹے شیشے ایسے
ڈیز ائن ویکھ کر بھی جیرانی ہوئی۔ اس نے اس کے اندر چھوٹے جھوٹے شیشے ایسے
زاویوں پر لگوائے کہ آپ اگرایک موم بی جلاکر اس کے اندر رکھ دیں تو وہ ہزاروں

المان المان

لائتیں ریفلیک ہوکرا تنا گلوکرتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بلب جل رہاہے۔

#### (۲)....اجتماعیت کا فطری جذبه:

علم اور پیتگی آنے کی وجہ سے انسان کے اندرایک تو جمال پیندی کا جذبہ آجا تا ہے اور دوسرا اس کے اندراجتماعیت کا جذبہ پیدا ہوجا تا ہے۔ مثلاً لکھا پڑھا نوجوان کھی اکیل نہیں کھائے گا۔ اس کا جی چاہے گا کہ میری والدہ بھی کھائے ، والد بھی کھائے ، بھائی بھی ، بہن بھی کھائے ، وہ مل کر رہنا پیند کرتا ہے۔ یہ فطری جذبہ الله تعالیٰ نے اس کے اندررکھا ہے اس لیے جب وہ کھا تا ہے تو اس کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھائے اور بیچ بھی کھا کیں۔ کی مرتبہ بچول کے بغیر کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی کھائے اور بیچ بھی کھا کیں۔ کی مرتبہ بچول کے بغیر اپنی مردوری سے ملنے والے پیپول سے خودا پنا پیٹ بھر لیتا ، گرنہیں ، کی دفعہ یہ خود بھی اپنی مردوری سے ملنے والے پیپول سے خودا پنا پیٹ بھر لیتا ، گرنہیں ، کی دفعہ یہ خود بھی بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچول کی خواہش کو پورا کرنا پیند کرے گا۔ اس کو کہتے بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچول کی خواہش کو پورا کرنا پیند کرے گا۔ اس کو کہتے بھوکا رہے گا لیکن اپنے بچول کی خواہش کو پورا کرنا پیند کرے گا۔ اس کو کہتے بھوکا رہے گا فطری جذبہ '۔

# (۲)....انسانی زندگی

توبید وجذبات (جمال پسندی کاجذبه اوراجتماعیت کاجذبه) ایسے ہیں کہ ونیا کی

ساری رونق اور بہارا نہی کی وجہ ہے ہے۔ان دوجذبات کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ کو بید نیا بھی سجائی نظر آ ربی ہے۔اس زندگی کو کہتے ہیں''انسانی زندگی''۔

کہلی زندگی کا جواندازتھا، وہ تھا''حیوانی زندگی''۔کھایا پیا،سویا، دوڑ ہے بھاگے
، اپی شہوت کو پورا کیا اور بات ختم ۔ یہ ہے حیوانی زندگی ۔ اس حیوانی زندگی سے تھوڑا
اور آگے بڑھا تو انسان کے اندر عقل پختہ ہوئی ۔ اس عقل کو استعال کر کے انسان نے
جمال پہندی اور اجتماعیت کے جذبات کی وجہ سے دنیا کوآباد کیا۔ چنانچے انسان گھر بنا تا
ہے تو ساتھ پھولوں کی کیاری بھی بنا دیتا ہے۔ پھاٹھی ہوئی چیزیں بھی او پر لگا دیتا
ہے۔ مختلف کلرز کے پینٹ کروا دیتا ہے۔ ہوتا تو وہ گھر ہے لیکن اس کے اندر ماریل
سجاتا ہے۔ انسان کی مرتبہ گھر کی نفاست کو دیکھ کر چیران ہوتا ہے۔ گویا جمال پہندی
اور اجتماعیت کے جذبات نے پوری دنیا کوآباد کر دیا ہے۔ اس اجتماعیت کی وجہ سے
انسان چاہتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میر سے ساتھ والے بھی خوش رہیں ۔ چنانچہ
افران چاہتا ہے کہ میں بھی خوش رہوں اور میر سے ساتھ والے بھی خوش رہیں ۔ چنانچہ
وہ پڑ وسیوں کا خیال کرتا ہے ، محلے دار کا خیال کرتا ہے ، رشتے دار کا خیال کرتا ہے ،
دوستوں کا خیال کرتا ہے۔ گویا سب انسان ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں ۔
دوستوں کا خیال کرتا ہے۔ گویا سب انسان ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں ۔
دوستوں کا خیال کرتا ہے۔ گویا سب انسان ایک دوسرے کے ساتھی بن جاتے ہیں ۔

# انسانی زندگی بہترتو ہے گر .....:

یے زندگی حیوانی زندگی سے ہزاروں گنا بہتر زندگی ہے۔لیکن اس زندگی میں بھی انسان کے اندر پورا کمال پیدانہیں ہوتا .....کیوں؟ .....اس لیے کہ اگر وہ کسی کی مدد کرے گا تو وہ چاہے گا کہ بیاب جواب میں میری تعریف کرے۔ کسی پر احسان کرے گا تو لوگوں میں تذکر ہے بھی کرے گا کہ .....اغو فُوْنِی (جھے پہچانو کہ میں نے کرے گا تھے کام کیے ) .....وہ دوسروں کی خدمت کرے گا گرخدمت کے ساتھ ساتھ ان کے او پر حاکم بن کر رہنا بھی پہند کرے گا۔ اب بیہ خدمت تو کرنا چاہتا ہے گر کہ؟

..... جب سب مل کراس کواپنا بڑا مان لیں۔الیی زندگی میں پچھالیی ہی چیزیں پچھیی ہوئی ہوتی ہیں۔اپی تعریف کو پسند کرنا ،اپنی خواہش کو مقدم رکھنا ،اپنے اندرا قتدار پانے کی ہوں کا ہونا۔اگر چہاس کوانسانی زندگی کہتے ہیں مگراس زندگی میں بھی کمال پورانہیں ہوتا۔

#### عقل كاراج:

پہلی حیوانی زندگی میں انسان کے اندرتفس پرسی آئی اور اس انسانی زندگی میں جب عقل بھی کارفر ما ہے ، اس کے اندرزر پرستی اورزن پرستی آ جاتی ہے۔ چنانچہ آپ و کیے لیں کہ آج بوری دنیا میں جو پچھ ہور ہاہے وہ یا تو زر کے پیچھے ہور ہاہے یاز ن کے بیچھے۔تمام محنتوں کانچوڑ آپ کو بیر دو چیزیں نظر آئیں گی۔ اس بندے کی محنت کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو ہوس نظرآ نے گی کہ میرے پاس مال جمع ہوجائے تا کہ میراشیٹس ا چھا ہوتا کہ میں دنیا میں سہولت والی زندگی گز ارسکوں ۔ یا اس کے پیچھے کہیں زن کا مئلہ ہوگا۔ نتیجہ جید نکلا کہ حیوانی زندگی میں انسان کے اندرخواہش پرستی آتی ہے اور انسانی زندگی میں انسان کے اندرزر پرتی اورزن پرسی آئی۔ چنانچے آپ کوغیرمسلموں کی زند گیوں میں زر پرستی اورزن پرستی کا بدترین نمونہ نظر آئے گا۔ان کی ساری زندگی ا نہی کے گردگھوم رہی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ سی طرح پیسہ ہمارے پاس آ جائے اور کسی طرح ہماری نفسانی خواہشات بوری ہوتی رہیں۔ ہمارے اوپرکسی قتم کی پابندی نہ ہو۔حیوانی زندگی میںنفس کا راج تھا اس لیے اسےنفس پرستی کہا گیا ، پھرانسان کی زندگی میں عقل کا راج آ گیا۔اس عقل کی بنیا دیرِ انسان نے اس دنیا کوخوب سجایا اور اس میں کیا کیا دلچیدیاں پیدا کرڈالیں!!مگران تمام کالب لباب زر پرستی اورزن پرستی نكلا ــ

الساني، انساني اورايماني د تدكي الساني د انساني اورايماني د تدكي الساني د انساني اورايماني د تدكي المساني و تدكي

# انسانی زندگی کا نکته ءعروج:

راستے سے بھٹکا دے گی''

آج کفارجس طرز زندگی کوبہترین سمجھ رہے ہیں وہ عقلی زندگی ہے۔اس زندگ کا کمال جمہوریت پرجا کرختم ہوجا تا ہے کہ آپ سب ل کر جو قانون بنا کیں ،سب ای کے مطابق زندگی گزاریں گے۔اب اگر سب کا بنایا ہوا قانون فطرت کے خلاف ہوتو اس کا کیا فائدہ؟ مثال کے طور پر:ایک جگہ پارلیمنٹ کے سب ممبروں نے تالیاں بجا کربل پیش کیا کہ مردکی شادی مرد کے ساتھ ہونا ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس بل کو پاس کر کے قانون بنادیا ۔یتو حیوانوں والی بات ہے نا!! قرآن مجیدنے کہدویا:

﴿ إِنْ تُطِعُ اَکُشُو مَنْ فِی الْاَدْ ضِ یُضِلُونَ کَا مَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ ﴾

﴿ إِنْ تُطِعُ اَکُشُو مَنْ فِی الْاَدْ ضِ یُضِلُونَ کَانْ سَبِیلِ اللّٰهِ ﴾

د'اگرتم زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤگے تو یہ تمہیں اللہ کے د'اگرتم زمین میں اکثریت کی پیروی کرنے لگ جاؤگے تو یہ تمہیں اللہ کے

تو جمہوریت کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان پھروہ تو انین بنا تا ہے جو تھم خدا کے خلاف ہوتے ہیں۔اس لیے انسانی زندگی کا سب سے بلندنکتہ جمہوریت پہ جا کرختم ہو جا تا ہے۔وہ نکتہ اس پرختم ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کی ہمدردی تو کرتا ہے مگر ان سے اس کا بدلہ بھی چا ہتا ہے۔اس لیے آج و نیا کے بڑے ملک،غریب ملکوں کی امداد کرتے ہیں مگر اس پرسود بھی لیتے ہیں ۔۔۔کیا مزہ آیا امداد کا!؟۔۔۔۔ کہنے کوامداد ہوتی ہے اور حقیقت میں وہ سودی قرضہ ہوتا ہے۔ ویکھوعقل نے کیسادھوکہ دیا ہوتا ہے! یہ انسانی زندگی۔

# (۳)....ایمانی زندگی

زندگی کا ایک تیسرا اندا زبھی ہے جو انسانی زندگی ہے بہت بلند مقام رکھتا ہے۔اس انداز زندگی میں انسان کا دل اس پرحکومت کرنے لگ جاتا ہے۔..... پہلے

انداز زندگی میںنفس نے حکومت کی ، دوسرے انداز زندگی میں اس کی عقل نے حکومت کی اور اس تیسرے انداز میں انسان کا دل اس پر حکومت کررہا ہوتا ہے ....اس دل کو اللہ رب العزت نے جذبات کا مرکز بنایا ہے۔ چنانچہ ای ول میں الله رب العزت کی محبت ہوتی ہے، اس میں الله رب العزت کی عظمت ہوتی ہے۔اس انداز زندگی کو کہتے ہیں'' ایمانی زندگی ،قر آنی زندگی ،اسلامی زندگی''۔ جب انسان میہ انداز زندگی اینا تا ہے تو پھروہ بہت ہی اعلیٰ زندگی بسر کرتا ہے۔حتی کہ وہ انسان فرشتوں ہے بھی اعلیٰ نظر آتا ہے۔ ۔۔۔۔۔ کیوں؟ ۔۔۔۔اس لیے کہ اب وہ دوسروں کی خدمت تو کرتا ہے مگر دوسروں ہے وہ تعریف کا طلب گارنہیں ہوتا، وہ دوسروں ہے بدلهٔ بیں جا ہتا۔ یہی تو انبیائے کرام نے آ کر کہا تھا۔

﴿ يِقُوْمِ لَا ٱسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا ﴾ [اےمیری قوم! میںتم ہے کوئی بدلہ نہیں جا ہتا] ﴿ إِنْ اَجْرِىَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ﴾

[میرااجراللہ کے ذہے ہے]

اس طرزِ زندگی میں جب انسان کا قلب صحیح معنوں میں اس کے اوپر حاکم اعلیٰ بن جاتا ہے اور اس قلب کی صلاحیتیں ابھرتی ہیں تو اب انسان صحیح معنوں میں زندگی گزارتا ہے۔اس کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی ہے، بیاس کا مقصدِ زندگی بن جاتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے محنت کرتا ہے اور قربانیاں کرتا ہے مگر وہ ان سے اس کے بدلے کا طلب گارنہیں ہوتا ، وہ اللہ ہے ہی اس کا اجرطلب کرتا ہے۔ وہ نیکی کرتا ہے اور دریامیں ڈال دیتا ہے کہ مجھے مخلوق سے پچھنیں جا ہیے، مجھے جو جا ہے وہ اپنے مولا ے جا ہے۔

# ایمانی زندگی کی حیارانمول صفات:

اس ایمانی زندگی میں انسان کے اندر چار صفات پیدا ہو جاتی ہیں ۔ حدیث یاک میں فرمایا:

((مَنُ اَحَبَّ لِلَٰهِ وَ اَبْغَضَ لِلَٰهِ وَاَعْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ))

[ جس نے اللہ کے لیے محبت کی ،اللہ کے لیے دشمنی کی ،اللہ کے لیے دیا اور اللہ ہی کے لیے (اپنے آپ کوکسی چیز ہے ) روکا ، پس اس کا ایمان کامل ہو گیا ]

#### <u>(۱)....الله کے لیے محبت ہونا:</u>

''الحب فی اللہ'' کا کیا مطلب؟ .....کہ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت ہو۔ چنا نچہ انسان اللہ رب العزت کی بنا پر اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے۔نفس کی خواہشات کی بنا پرنہیں کرتا بلکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے۔اس کی بے شارمثالیں آپ نے سی ہوگی۔

جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس وفت مسلمانوں کے درمیاں مواخات قائم کی گئیں۔اییا بھائی چارہ قائم ہوا کہ اگر ایک کا کاروبارتھا تو اس نے آ دھاا پنے بھائی کودے دیا۔ دوگھر تھے تو ایک بھائی کودے دیا۔ انسانی بھائی جارے کی اتنی بہترین مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی کہ انسان دوسرے کے ساتھا تنابھی مخلص اور ہمدر دہوسکتا ہے۔صحابہ کرام پھیٹر نے:

.....د حماء بینھم (آپس میں رحیم دکریم بن کر)..... ایسی زندگی گزار ی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ان کی تعریفیں فرمائیں۔ان کے درمیان اتنا جوڑتھا، اتنا پیارتھا، اتنی محبت تھی .....کس لیے؟ ..... یہ اللہ درمیان اتنا جوڑتھا، اتنا پیارتھا، اتنی محبت تھی۔انسان ان واقعات کو پڑھ کر، من کرجیران ہوجاتا ہے۔ خدمت خلق کا انو کھا انداز:

سیدناصدیق اکبر ﷺ کے زمانے کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمرﷺ میر المومنین سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک چیز پر پچھا سے معذورین اور بوڑھوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن کو خدمت کی ضرورت تھی۔ اس فہرست میں ایک بوڑھی عورت کا نام بھی تھا کہ اس کوبھی خدمت کی ضرورت ہے مگر خدمت کرنے والے کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔

سید ناعمر الله نے دل میں سوچا کہ میں اس بوڑھی عورت کی خدمت کیا کروں گا۔ اگلے دن جب وہاں پنچ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ کوئی آ دمی آیا تھا اور رات کے اندھیر ہے میں کام کر کے چلا گیا ہے۔ خدمت بیہوتی تھی کہ باہر سے بائی مجر کے لا نا اور گھر کے تحن کی صفائی کرنا۔ حضرت عمر ہے نہ بڑھیا ہے پوچھا: اماں! اس بندے کا نام کیا تھا؟ اس نے کہا: مجھے تو اس کے نام کا پیتنہیں اور نہ ہی میں نے کبھی اس کا نام پوچھا ہے۔ پھر پوچھا: وہ کون ہے؟ کہنے گئی: میں نے کبھی اس کی شکل ہی نہیں کی میں ہے کہ پر دہ کر لو، میں پر دہ کر لیتی ہوں، وہ میر ہے سارے کام کر رکبتا ہے کہ پر دہ کر لو، میں پر دہ کر لیتی ہوں، وہ میر ہوگیا ہے۔ کہ چلا جاتا ہے، وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جارہا ہوں اب پر دہ ختم ہوگیا ہے۔ کہا ہوگا ہے۔ کہا ہوگا ہا تا ہے، وہ جاتے ہوئے، چنا نچ اگلے دن تہجد پڑھر دہاں پنچ ۔ پیتہ چلا کہ بھر کام ہو چکا ہے۔ وہ بھی عمر بن الخطاب کے تھی، سوچنے گئے کہ اب دیکھیں گرام ہو چکا ہے۔ وہ بھی عمر بن الخطاب کے ایک کہ اب دیکھیں کربیٹھ گئے۔ بھرکا م ہو چکا ہے۔ وہ بھی عمر بن الخطاب کے تھی، سوچنے گئے کہ اب دیکھیں حضرت عمر کھی اور استے میں ایک جگہ جھپ کربیٹھ گئے۔ بھر اس وقت ہر طرف ساٹا تھا۔ اس وقت جہ درات گہری ہوئی اور لوگ سو گئے تو اس وقت ہر طرف ساٹا تھا۔ اس وقت میں حضرت عمر کھی نے دیکھا کہ دین آدمی ننگے یا وی اس یوزھی عورت کے گھر کی طرف حضرت عمر کھی نے دیکھا کہ دخترت عمر کھی نے دیکھا کہ دین آدمی ننگے یا وی اس یوزھی عورت کے گھر کی طرف

جار ہاہے۔ جب وہ قریب سے گزراتو انہوں نے پوچھا: ''مَسن آنست آپ کون ہیں؟''جواب میں سید نا صدیق اکبر ﷺ واز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ پوچھا: اے امیرالمونین! آپ اس ندھیری رات میں اس بڑھیا کے گھر میں خدمت کرنے کے لیے آرہے ہیں اور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ میں جوتے اس لیے آٹر ہے ہیں اور آپ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ میں جوتوں اس لیے اتار کرآیا ہوں کہ بیلوگوں کے سونے کا وقت ہے، ایسانہ ہوکہ میرے جوتوں کی آبہت سے کسی کی نیند میں خلل آجائے سس بیہ ہو' ایمانی زندگی' کہ ایک آ دمی خدمت بھی کرر ہا ہے اور اس طرح چھیا کر کرر ہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں جا ہتا۔ یہ فدمت بھی کرر ہا ہے اور اس طرح چھیا کر کرر ہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں جا ہتا۔ یہ فدمت بھی کر رہا ہے اور اس طرح چھیا کر کر رہا ہے کہ وہ کسی کو بتانا بھی نہیں ہو سی نہیں ہو سکتی۔

## زندگی بھرمعندوروں کی خدمت:

## مسافر کے ساتھ حسن سلوک:

حضرت عمر ﷺ کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ شہر کے اندر کے حالات تو میں ہررات ویکھا ہوں، چلوآج ذرا باہر کے حالات بھی ویکھوں۔ چنا نچہ آپ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے ایک خیمہ ویکھا۔ قریب آئے تو پتہ چلا کہ بدایک بدو (ویہاتی) کا خیمہ ہے۔ وہ خیمے سے باہر پریشان حال بیشا تھا۔ انہوں نے اس نے نیر وعافیت دریافت کی تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی درد زہ کی حالت میں ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں تو میراکوئی واقف بھی نہیں ، کوئی رشتہ دار مین مافر ہوں، کھانے کے لیے بھی پریشیں، میں پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ محض نہیں، مسافر ہوں، کھانے کے لیے بھی پریشیں، میں پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ مصافر عورت اس حال میں ہے، آپ چلیں، اس کی مدوکر تے ہیں۔ چنا نچا نہوں نے کہا کہ ایک مسافر عورت اس حال میں ہے، آپ چلیں، اس کی مدوکر تے ہیں۔ چنا نچا نہوں نے گئے۔ انہوں نے کی یوری بھی اٹھا لی اور پریشاور چیزیں بھی لیں اور اپنی المیہ کو لے کروہاں پہنے گئے۔ انہوں نے اپنی المیہ کو لے کروہاں پہنے کے ۔ انہوں نے اپنی المیہ کو لے کروہاں پہنے کا ندر بھیجے دیا۔

اب وہ بدوحفرت عمر ﷺ با تیں کرنے لگا، اس نے پوچھا کہ کیاتم نے بھی امیرالموشین کود یکھا ہے؟ وہ تو بڑی اعلیٰ زندگی گزارتے ہوں گے، انہیں تو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی ہوگی، بدویہ با تیں کرتا رہا اور حضرت عمر سنتے رہے۔ حتی کہ اندر سے ان کی اہلیہ محتر مہ نے آواز دی، امیر الموشین! اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری وے دیجئے۔ اب بدوکو پنہ چلا کہ میں تو امیر الموشین سے با تیں کر رہاتھا۔ وہ گھبرانے لگا۔ مگر انہوں نے فر مایا: گھبرا کو نہیں، کل میر سے پاس آنا، میں تمہارے اس چھوٹے سے بے کا روزینہ باندھ دول گا۔ حضرت عمر ﷺ وہاں سے اٹھ کے واپس آجاتے ہیں اورا گلے دن اس بچے کا روزینہ بندھ جواتا ہے۔ سیہ ہے ایمانی زندگی۔

# ايمان کی پېچان:

ایمان انسان کے اندر سے کھوٹ کھر چے کھر چے کرختم کر دیتا ہے۔ جہاں ایمان
کامل ہوگا دہال سے کھوٹ نکل جائے گا۔ ایمان اور منافقت، بیددو چیزیں ایک انسان
میں جمع نہیں ہوسکتیں۔ ایمان کی بیہ پہچان ہے کہ بیدانسان کے اندر سے دورنگی اور
منافقت کو کھر چے کھرچے کرنکال دیتا ہے۔ چنانچے شریعت کا مسلہ ہے کہ اگر ایک آ دمی
شریت پی رہا ہے اور شریت پینے ہوئے اس نے نیت کرلی کہ میں شراب پی رہا ہوں،
تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس نیت کے ساتھ اگر چہوہ شریت پی رہا ہے مگر اس کو شراب
پینے کا گناہ ملے گا۔ کیونکہ .....

## اِنَّمَا الْآغَمَالُ بِالنِّيَّاتِ [اعمال) کا دارومدارنیوّں پرہے]

# (۲)....الله کے لیے دشمنی ہونا:

''البعض فی الله ''…… پیمی انسان کے اندراللہ کے لیے آتا ہے۔ دشمنی ہوتی ہے تو اللہ کے لیے رسید ناعلی ﷺ ایک دشمن کوگرا کراس کے اوپر بیٹھے، قریب تھا کہ اس پر وار کر کے ختم کر ویتے ، اس وشمن خدا نے حضرت علی ﷺ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی ﷺ کے چہرے پر مجھے تھوک دیا۔ حضرت علی ﷺ کے چہرے پر مجھے قتل کرنے میں جلدی کرنی چا ہے تھی ، تم پیچھے کیوں ہے؟ فرمایا: میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنا چاہ رہا تھا، جب تم نے تھوکا تو اب میرا ذاتی غصہ بھی شامل ہوا، میں اپنے نفس کی خاطر کسی کو قبل نہیں کرنا چاہتا''۔

## (m) الله کے لیے عطا کرنا:

''وَاَغْطٰی لِلَٰہِ''۔۔۔۔۔انیان جب دیتا ہے تواللّدرب العزت بی رضا کے لیے دیتا ہے۔مثال کےطور پر۔۔۔۔۔

⊙ .....صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے صدقہ کرنا ہوتا تھا
تو رات کے اند چیرے میں مستحق لوگوں کے دروازے کے اندر آئے کی یوریاں ڈال
جاتے تھے، اس لیے کہ اس بندے کو بھی پنۃ نہ چلے کہ میری امداد کرنے والا کون تھا؟
وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے بیمل کرتے تھے۔ کیا ہی خوبصورتی ہے ممل کی!!

⊙ …… ایک بزرگ تھے وہ ایک مرتبہ کوئی رفاہی کام کرر ہے تھے۔ انہوں نے لوگوں ہے کہا کہ آپ اس کام میں ہمارا تعاون کیجے۔ ایک آ دمی نے ان کو بہت موٹی رقم دی۔ وہ لے کر بہت خوش ہوئے اور اس آ دمی کو دعا ئیں دیں۔ کسی اور محفل میں وہ آ دمی بھی بیٹھاتھا کہ انہوں نے بات کرتے ہوئے لوگوں کی ترغیب کے لئے فر مایا کہ، دکھے وفلاں آ دمی نے اتنا تعاون کیا ہے، آپ بھی تعاون کریں۔ اب جیسے ہی اس نے دیکھا کہ میراراز فاش ہوگیا ہے تو وہ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا کہ حضرت! میں نے وہ پسے آپ کو دیے تو دیے تھے لیکن اپنی والدہ سے اجازت لینا بھول گیا تھا، اور میں اپنی والدہ کی اجازت لینا بھول گیا تھا، اور میں اپنی والدہ کی اجازت حین موجود لوگوں کو اس کا بیٹس سمجھتا۔ لہذا آپ بجھے وہ پسے واپس کر دیجے۔ مختل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اچھا، حضرت نے اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اچھا، حضرت نے اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اچھا، حضرت نے اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اچھا، حضرت نے اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اچھا، حضرت نے اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اچھا، حضرت نے اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اس کی تھیلی محفل میں موجود لوگوں کو اس کا بیٹل بہت عجیب لگا! اس کی تھیلی ہو کو اس کی تھیلی کی تھیلی ہو کی ایکا کی تھیلی ہو کہ محفر ہوں کو اس کی تھیلی ہو کی کھیلی ہو کی کھیلی ہو کی ایکا کو اس کیا تھوں کیا تھیلی ہو کی کھیلی ہو کی کو کھیلی ہو کی کھیلی ہو کھیلی ہو کی کھیلی ہو کی کھیلی ہو کی کھیلی ہو کی کھیلی ہو کیلی ہو کی کھیلی ہو کیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کی کھیلی ہو کیلی ہو کیلی ہو کھیلی ہو کیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھیلی ہو کھ

واپس کر دی اور اس نے وہ تھیلی لے لی۔ ہر بندے نے اس کو برامحسوس کیا۔ جب باقی سب لوگ اٹھ کر چلے گئے اور وہ اسکیےرہ گئے تو وہ کہنے لگے:

'' حضرت! میں نے آپ کو بیر قم اللہ کی رضا کے لیے دی تھی ، آپ نے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر دیا جس کی وجہ ہے میر نے نفس کوخوشی ہوئی ، میرا بیٹس کر با د ہوجانا تھا۔ میں نے لوگوں میں اس لیے رقم واپس ما تگ کی کہ لوگ سمجھیں کہ میں نے وہ داپس نے لی ہے ، اب میں اللہ کی رضا کے لیے پھر آپ کو دیتا ہوں۔'' بیہ ہوتا ہے انسان کا اخلاص ، وہ دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے۔ اس کو'' ایمانی زندگی'' کہتے ہیں۔

# (س) .....الله کے لیے سی کوروکنا:

''وَمَنَعَ لِلْلَهِ''۔۔۔۔ایمانی زندگی میں انسان ویتا ہے تو بھی اللہ کے لیے اور اگر نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے اس کی بھی مثالیں سن لیجیے۔

سی چیز فقط عقل کی وجہ سے انسان کے اندرنہیں آتی بلکہ ایمان کی وجہ ہے آتی ہے۔اس ایمانی زندگی میں انسان ووسروں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے۔ وہ بندوں ہے کچھ نہیں جا ہتا ،وہ فقط اللہ سے جا ہ رہا ہوتا ہے۔

سخرے عمر بن عبدالعزیز کی زندگی دیکھ لیجیے۔انہوں نے کیسی تقو کی بھری زندگی
 گزاری!!حالانکہ ان کا اتنااختیارتھا کہ وہ چاہتے تو خزانے ہے اپنی خواہشات کو پورا

المن المنافية المن المنافية ال

□ ....سیدنا یوسف علیه السلام کی مثال دیکھیے ۔ ان کو گناہ کی دعوت مل رہی تھی ۔ اگر وہ چا ہے تو اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہے گھیے مراللہ کے خوف نے ان کواس چیز ہے پیچھے ہٹا دیا۔ بیہ ہے ایمانی زندگی ، کہ انسان کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ، ا نکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ، ا نکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ، ا نکار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ، افقط اللہ کے ڈرکی وجہ ہے انسان اپنے آپ کو گنا ہوں ہے بچار ہا ہوتا ہے۔

خلاصه کلام:

تواب تنين باتنيں يا در کھيئے:

جبجتم پر

....نفس کی حکومت ہو گی تو حیوانی زندگی ،

....عقل کی حکومت ہو گی تو انسانی زندگی ،

....قر آن کی حکومت ہو گی تو ایمانی زندگی۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمانی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطافر مائے (آمین ثم آمین)

طرزِ جمہوری نہ شانِ کجکلا ہی چاہیے
جس کے بندے ہیں اس کی باد شاہی جاہیے

واخردعونا أن الحمدلله رب العلمين





﴿وَ كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًاه ﴾ (احزاب:۵۱)

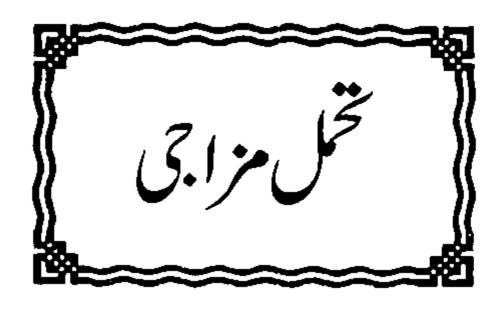

إبيان: حضرت مولانا بيرذ والفقاراحد نقشبندي مجدى دامت بركاتهم

بمقام: زينب مسجد ،معبد الفقير الاسلامي جهنگ

بتاريخ: 24 اكتوبر 2008ء برموقع: سالانه نقشبندي اجماع



# المالية المال

اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُذُ! فَاعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا٥

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَسُلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ لفظ ُ وَتَخْلُ ' كَى لَعُوى تَحْقِيقَ لفظ ُ وَتَخْلُ ' كَى لَعُوى تَحْقِيقَ

تخل اور برواشت اردوزبان میں دوہم معنی الفاظ ہیں بخل کا مادہ حسل ہے۔
اس کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھا نا اور بیلفظ دوطرح سے استعال ہوتا ہے۔ ایک'' ح''
کی زیر کے ساتھ یعنی کسرہ کے ساتھ جے جمل کہتے ہیں۔ جمل کا مطلب ہے ظاہر
میں بوجھ اٹھا نا، جیسے ہاتھ میں بوجھ اٹھا نا، سریر بوجھ اٹھا نا جونظر بھی آئے۔قرآن مجید
میں فرمایا:

﴿ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِذُرَة ﴾ (طه: 100) اوربعض مرتبہ یہ ' ' کی فتح یعنی زبر کے ساتھ استعال ہوتا ہے۔ اسے حمل کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باطن میں بوجھ اٹھانا ، یا پوشیدہ بوجھ اٹھانا جیسے حاملہ عورت بوجھ اٹھاتی ہے۔ اس کے سر پر بوجھ نظر نہیں آتا ہے نہ ہاتھوں میں بوجھ نظر ہے تا ہے لیکن اسے بطن میں اس نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے۔قرآن مجید میں فرمایا: ﴿ وَ أُولَاتِ الْآخِمَالِ ﴾ [اورحمل والى عورتيس] (الطلاق:4)

 $\mathfrak{A}$ 

مخل مزاجی کے کہتے ہیں؟

ہر شخص میہ بات جانتا ہے کہ بو جھ اٹھا تا مشقت کا کام ہوتا ہے لیکن بسا او قات
انسان مشقت کے باوجود بھی بو جھ اٹھا تا ہے۔اس کو خمل کہتے ہیں۔انسان کے اندر
جذبہ انتقام بھی ہوتا ہے۔اس کے باوجودا گروہ اپنے نفس کو قابو کر لے، اپ آپ کو
تفام لے، اپ آپ کوروک لے اور اس بندے کومعاف کردے تو اس کو خمل مزاجی
کہتے ہیں۔ گویا دوسرے کی ایذ اپر صبر کر لینا، اسے برواشت کرنا اور پھر درگز رکر دینا،
پٹمل مزاجی اور برواشت کہلاتا ہے۔

اسائے الہی' 'علیم حلیم' ' کاحسین امتزاج:

 ساتھ ایبا معاملہ نہیں کرتے کہ بندہ اگر گناہ کرنے واللہ تعالیٰ اسے فرما وے کہ اے میرے بندے! میں تیرے رزق کو بند کردوں گا۔ گناہ کرنے پراگر بندے کارزق بند کردیا جاتا تو کیا ہوتا؟ .....اللہ رب العزت کا تخل دیکھیے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کورزق دیئے جاتے ہیں۔ پھر اس پر عجیب بات ہے کہ قدرت انقام کے باوجود اللہ تعالیٰ اس بندے کے گنا ہوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ اس کولوگوں کی نظر میں رسوانہیں ہونے دیتے ۔ گنا ہوں کے باوجود لوگ اس کی تعریف کررہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی عارف نے ہے کہا:

''اے دوست! جس نے تیری تعریف کی، اس نے در حقیقت تیرے بردگار کی ستاری کی تعریف کی۔''

یکی بات ہے ہے کہ اگر اللہ تعالی ہماری حقیقت کھول دیں تو لوگ منہ پرتھو کنا بھی گوارا نہ کریں۔ اللہ تعالی گنا ہوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، چھپالیتے ہیں، اور اللہ تعالی اس پر فوری طور پر سزا بھی نہیں دیتے۔ یہاں تو بچھلطی کرے تو مال تھپٹر لگا دیتی ہے۔ اگر قدرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا تو کیا بنیآ!!اللہ تعالی سزا کومؤ خر فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوسکتا تھا کہ بندہ گناہ کرتا تو اللہ رب العزت اس سے صحت واپس لے بین ۔ یہ بھر ہمارا کیا بنیآ!!پروردگار ایسانہیں کرتے، بندے کو سنور نے کا موقع دیتے ہیں۔ اس لیے کی نے یہ کہا؛

''اس دنیا میں کسی بیچے کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں ہے ابھی مایوس نہیں ہوا۔''

اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بیخصوصی معاملہ ہے۔

سیدنا آ دم ملاه ہے ایک بھول ہوگئ ، نافر مانی کا ارادہ نہیں تھا۔اللہ تعالیٰ تصدیق فریاتے ہیں کہ .....وَلَمْ مَجِدْلَهُ عَزْمًا .....الله تعالیٰ خود فرمار ہے ہیں کہان ہے بھول ہوگئ تھی۔ لیکن اس پرمعاملہ کیا ہو؟ ۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ نے جنت کی پوشاک بھی واپس لے لی اور ان کو جنت سے زمین پر بھی اتار ویا۔ پوشاک بھی اترگئ اور جنت کے گھر سے زکال کر و نیا میں بھی بھیج ویئے گئے۔ لیکن ہم گنہگاروں کے ساتھ اللہ رب العزت کی کتنی رحمت کا معاملہ ہے! ہم جسم سے کپڑ ہے اتار کر گناہ کرتے ہیں، پروردگاراس جسم پردوبارہ کپڑ ہے لوٹا ویتا ہے۔ ہم گھر سے باہرنگل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں واپس سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لوٹا ویتا ہے۔ ہمارا پرودگار کتنا رحیم اور کتنا حلم ہے! ۔۔۔

ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی کیڑ کتنے بڑے ہیں حوصلے پرودگار کے سیدناصدیق اکبرﷺ فرمایا کرتے تھے: دوعلی مطابع ہے تی ،

'' علم کی زینت حلم کے ساتھ ہوتی ہے۔''

مزہ تو یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ دونوں صفتیں جمع ہوں۔ علم بھی ہوا درحلم بھی ہو۔ آج کل علم کی صفت بہت کم ہو۔ آج کل علم کی صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ گرحلم کی صفت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ ست خط گفو ابنا خوالاق اللّهِ سنجمیں چاہئے کہ ہم اپنے آپ کو اللّٰہ تعالیٰ کے اخلاق سے مزین کریں۔ علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمار احلم بھی بڑھنا چاہے۔

برائی کا د فاع اچھائی ہے کرنے کی تعلیم:

قرآن مجید میں ہمیں پیطریقہ سکھایا گیا ہے کہ ہم برائی کا جواب اچھائی میں دیں۔فرمایا:

> ﴿ اِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنْ ﴾ (حم السجده: 34) [تم برائي كواحِيمائي كے ساتھ دھكيلو]

لوگ اگر برائی کا معاملہ کرتے ہیں تو تم اچھائی کا معاملہ کرو۔ایک آ دمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت بدتمیزی کا معاملہ کرر ہاتھا۔وہ آپ علیہ السلام کوگالیاں وے رہا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کوگالیاں وے رہا تھا۔ و کھنے والے کو بڑی جبرت ہوئی۔ چنانچہ اس نے کہا: حضرت! یہ آپ کے ساتھ ایسے رف الفاظ کا استعال کرر ہا ہے اور آپ پھر بھی اسے دعا وے رہے ہیں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشا وفر مایا:

كُلُّ إِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ

[ ہربرتن میں ہے وہی چیزنگلتی ہے جواس میں موجود ہوتی ہے ] اس میں شربھرا ہوا تھااس لیے شرنگل رہا تھاا ورمیر ہےا ندر خیر ڈالی ہوئی ہےاس لیے میر ہےا ندر ہے خیرنگل رہی تھی ۔

تو شریعت نے ہمیں بے قانون بتایا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی بھی کرے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔اس لیے کہ اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے دھونا چاہے تو وہ بیشا ب سے بھی پاک نہیں ہوتے ، بلکہ ناپاک کپڑے کو دھونے کے لیے پاک پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔اس طرح برائی کو برائی کے ذریعے ختم نہیں کیا جاسکتا بلکہ برائی کوختم کرنے کے لیے اچھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایک اور جگه پرالله تعالی ارشاد فر ماتے ہیں:

﴿ وَ يَدْرَنُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

(الرعد: 22)

(جولوگ برائی کے بدلے میں اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہترین ٹھکا نہ عطافر ما کیں گے )

اگر کوئی بندہ برائی کا انتقام لینا چاہے تو شریعت نے اس کی بھی اجازت وی ہے۔کتنی؟ .....جتنی برائی کی گئی ۔اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتے۔ چنانچہ

فرمايا:

﴿ فَانْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوٰ ا بِمِثْلِ مَاعُوْ قِبْتُمْ بِهِ ﴾ (اگروہ تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کریں تو جتنا کریں تم اتنا جواب دے سکتے ہو)

﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُهُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلْصَّابِدِيْنَ ﴾ (النحل: 126) (اگرتم صبر کرلوتو صبر کرنے والوں کے لیے بیہ بہت اچھی بات ہے) تو شریعت نے ہمیں معاف کرنا اور صبر کرنا سکھایا ہے۔ یہی انسانیت ہے۔

نبی ءرحمت ملی آین کی کمل مزاجی کی روشن مثالیں:

نبی رحمت مٹی آئی مبارک زندگی میں عفوہ درگز رخمل ، برداشت اور دوسروں کو معاف کرنے کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انسان جیران ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کہ انسان جیران ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت میں کسی نے دوسروں کی غلطیوں کو اتنامعاف نہیں کیا جتنا رسول اللہ مٹی آئی نے اپنے دشمنوں کی غلطیوں کومعاف کیا۔ میرے آتا مٹی آئی کا یہ مل ہم سب کے لیے باعث تقلید ہے۔

مولا ناابوالكلام آ زادلكھتے ہیں:

''مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاسلے میں راست بازی اور طاقت و
اختیار کے باوجود عفوو درگز رانسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک زندگی میں
اس طرح جمع نہیں ہوئے جیسے نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام کی زندگی میں جمع
ہوئے۔''

قاضي عياضٌ شفاءشريف ميں لکھتے ہيں:

وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَزِيدُ مِنْ كَثْرَةِ الْاَ ذَى اِلاَّصَبُراً (اوران كورَثمن جَتنى تكليف پہنچاتے تھے اتنان كاصبر بھى بڑھتا تھا۔)

#### 473 BBBC 63X BBBC 63X BBC 63X

#### وَ عَلَى إِسُوَافِ الْجَاهِلِ إِلَّا حِلْمًا (اورجاہل جتناان کے ساتھ جہالت کامعاملہ کرتے تھےان کاحلم اتنازیادہ ہو جاتاتھا)

آپ نے دیکھا ہوگا انسان کی قوت برداشت کا سب سے زیادہ مظاہرہ اپنے قریب والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ ، ماتخوں کے ساتھ ، نوکروں اور خادموں کے ساتھ ، سنجی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دیکھیں۔ جو جتنازیا دہ قریب تھاوہ نبی علیہ السلام سے اتنا ہی زیادہ محبت کرنے والاتھا۔

# ماتختوں کے ساتھ مخل مزاجی:

حضرت انس ﷺ ہیں کہ میں لڑکین میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں ہا۔ ان وس سالول، میں آیا اور دس سال تک نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں رہا۔ ان وس سالول، میں نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نہ تو مجھے بھی مارا، نہ مجھے بھی ڈانٹا اور نہ ہی مجھے بھی دھرکایا۔ وس سالوں میں ایک مرتبہ بھی ایسی نو بت نہ آئی ..... بحان اللہ!! ..... تربیت کا یہ انداز دیکھیے ..... اس کے برعکس ہماری بیصالت ہے کہ ہم ہر دو سرے چو تھے روز بیوی بچوں کو ایسی تیز نظروں ہے و کیھتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو بیوی بچوں کو ایسی تیز نظروں ہے و کیھتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم ان کو روئے زمین کی بجائے زیر زمین ہی بھیج و ہے۔

.....ایک نوجوان تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں ان کو اچھی کھجور کا درخت ملتا وہ تھجور تو ڈکر کھا لیتے تھے۔ علاقے کا دستوریہ تھا کہ اگر پھل کہیں گرا پڑا ہو تو جو جا ہے اٹھا کے کھالے، اس بات کی عام اجازت تھی ،لیکن درخت پر چڑھ کر تھجوریں تو ڈنے کے لیے مالک سے اجازت لینے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ نوجوان تھے۔ ان کو جہاں پھل پہند آتا ، درخت پر چڑھ جاتے اورخوشہ تو ڈکر کھانا شروع کر

ہے، مدہ ان سے سروی سردے۔ ان بوت وی سردے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے دعا سننے کے بعد میرے دل میں الیی شخندک پڑی کہ اس کے بعد میں نے زندگی میں یہ مل بھی دو ہارہ نہیں کیا ۔۔۔۔۔ یہ ہوئی ہے اصلاح کہ سانپ بھی مرجائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوئے۔اور ہم اصلاح کیے کرتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔ جو جتنا زیادہ قریبی ہوتا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ غصے سے پیش آتے ہیں۔

شیطان نے آج کے دور میں گنا ہوں کو نئے نام دے دیے ہیں ،لفظوں کو بدل دیا ہے تا کہ لوگ کے استجموث کا استجموث کا ا دیا ہے تا کہ لوگ گناہ چھوڑ نہ سکیس ۔ چنانچہ غیبت کا نام گپ شپ رکھ دیا ۔۔۔۔۔جموث کا نام بہانہ رکھ دیا۔عورت کے گی کہ میں نے خاوند کے سامنے بہانہ کر دیا۔وہ بہانہ ہیں اہل خانہ کے ساتھ مخل مزاجی:

نبی رحمت صلی الله علیه وسلم اینے اہل خانہ کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر رحیم و کریم ہتھے

سيده عا ئشەصدىقەرىنى اللەعنها فرماتى ہيں:

''اگر میں بھی کسی بات پر غصے میں آجاتی تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سکرا کر میری طرف دیکھتے اور فر ماتے: اے مُنّی سی عائشہ!''

عمرتھوڑی تھی اس لیے فرماتے''اے مُنّی می عائشہ!''۔اب دیکھیے کہ اس ایک لفظ میں کتنے پیار کامیسج ہے جو بیوی کوپہنچ رہاہے۔

۔۔۔۔ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے کسی بات پر نبی علیہ السلام سے گفتگو کررہی تھیں، سیدنا صدیق اکبر کے بھی تشریف لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ابو بکر! ہمارے درمیان فیصلہ کر دو۔ انہوں نے کہا: بہت اچھا۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ مٹھی آئی ہے کہ اکثہ! تم بناؤگی یا میں بناؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی بناؤگی میں بناؤں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بناؤگی ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا بنائیں، مگر ٹھیک ٹھیک بنا کیں۔ بیوی کا آخر ناز کا تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ بن بنائیں بنائیں مگر ٹھیک ٹھیک بنائیں ، تو سیدنا صدیق اکبر کے فصم آگیا۔ انہوں کے کہا کہ آپ بن بنائیں ، تو سیدنا صدیق اکبر کے فصم آگیا۔ انہوں

نے سیدہ عائشہ کے کوایک تھیٹرلگا دیا اور کہا، مجھے تیری ماں روئے، کیا نبی علیہ السلام کے شکی شہیں بتا کیں گے؟ جب تھیٹرلگا تو سیدہ عائشہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چیچے آکر حجب گئیں تا کہ ابوے دوسر اتھیٹرنہ پڑجائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو کے دوسر اتھیٹرنہ پڑجائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر واٹاتھا، کسی کوسر اتو نہیں دلوانی تھی۔ اچھا آپ جا کمیں ابو بکر! ہم نے آپ سے فیصلہ کرواٹاتھا، کسی کوسر اتو نہیں دلوانی تھی۔ اچھا آپ جا کمیں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیتے ہیں۔ صدیقِ اکبر کھی گئے اور بی علیہ الصلاق و والسلام نے سیدہ عائشہ کے کی طرف مڑکر دیکھا اور فرمایا:

'' دیکھا! دوسر نے تھٹر سے تجھے میں نے بچایا ہے نا۔'' بس اتن ہی بات ہے آپس کی بات ختم ہوگئی۔

# طائف والول کے لیے بددعا ہے انکار:

جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام طائف تشریف لے سے تو وہاں کے لوگوں نے آپ ملکہ آپ ملکہ کیا؟ مہمان کو کھا نا تک نہ یو چھا، پانی بھی نہ پلا یا، بلکہ نو جوانوں نے پھر مارے نعلین نو جوانوں نے پھر مارے نعلین نو جوانوں نے پھر مارے نعلین مبارک لہو سے کہا کہ ان کوشہر میں تھہر نے بھی نہ دو ۔ نو جوانوں نے بھر مارے آپ بیٹھنا مبارک لہو سے بھر گئے ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہوئے تھے۔ آپ بیٹھنا جا جے تھے گر وہ نو جوان پھر آپ کواٹھا دیتے تھے۔ آئی ایذا بہنجائی کہ نوسال کے بعد جا ہے جھے گر وہ نو جوان پھر آپ کواٹھا دیتے تھے۔ آئی ایڈ ایبنجائی کہ نوسال کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ پھی نے بو جھا کہ اے اللہ کے نبی مشہر ایس کی مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ پھی نے بو جھا کہ اے اللہ کے نبی مشہر ایس کی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زیر گی میں سب سے زیادہ مشقت بھرا دن کون ساتھا؟ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشا دفر مایا:

'' وه طا يُف كا دن تها ،نو سال كزر گئے مگر مجھے آج بھي اس دن كی تكلیف یا د

--الله اکبر!!....انہوں نے اتنی تکلیف تو دی تھی جونوسال تک یا در ہی ۔

جب آپ مٹھیں شہرے باہر آئے تو فرشتے حاضر ہوئے۔جبرائیل علیہ السلام

نے کہا، اے اللہ کے نبی مراقی آجا ہے پہاڑوں پر مامور فرشتہ ہے۔ آپ اگراجازت ویں تو دو پہاڑوں کو نکرا کر پوری سبتی کا نام ونشان مٹادیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں اگریہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ہوسکتا ہے کہ ان کی اولا دول میں اللہ تعالی تبیہ ایسے لوگ بیدا کردیں جومیرے کلے کو قبول کرنے والے ہوں۔ بددعا کے موقع پر دعا کردینا۔ بدرعا کے موقع پر دعا کردینا۔ بدرعا کے امتازی شان تھی۔ ورنہ عام دستور تو بیتھا کہ ان کے تکلیف پہنچانے سے بددعا کے الفاظ نکلتے۔

# دندان مبارک شہید ہونے بربھی وعائیں:

غزوہ ۽ احد میں جب کفار نے زور کیا ، اس وفت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے اور بالاخر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھا گئے پرمجبور کردیا۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ انہوں نے آپ مٹھی آپنے کواس حالت میں دیکھا اور ایک صحابی نے بڑھ کرکہا کہ اے اللہ کے نبی مٹھی آپنے ان کافروں کے لیے بدوعا ہی کرو بجھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشا دفر مایا:

''میںلعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا۔''

بھرنبی علیہ السلام نے ارشاوفر مایا:

اَللَّهُمَّ الْهُدِیْ فَوْمِیْ فَالنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْن (اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں) جو عاصی کو سملی میں اپنی چھپا لے جو وشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

# وشمنوں کے لیے گندم کی فراہمی کا حکم:

جب نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں پچھ عرصہ کے بعد کا فروں کا ایک سردارآیا۔وہ بمامہ کے لوگوں کا سردارتھا۔اس کا نام ثمامہ بن اٹال تھا۔وہ ایمان لے آیا۔اس کے بعد واپس چلاگیا۔

'' تم حسب دستورا بل مکه کوگندم دو تا که وه فا قوں پرمجبور نه بهو جا <sup>ک</sup>یں ۔''

چنانچہ نبی علیہ السلام کے تھم پر گندم ان لوگوں کو پہنچائی گئی، جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک جان کے دشمن تھے۔کیا ہم اپنی زندگی کا کوئی ایک واقعہ پیش کر سکتے ہیں کہ جارا کوئی ایک واقعہ پیش کر سکتے ہیں کہ جارا کوئی ایساوشمن ہواور پھرہم نے اس کے ساتھ ایسااچھائی کا معاملہ کیا ہو!

# بیٹی کے قاتل کومعافی کا پروانہ:

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہوئی صاحبزادی سیدہ زینب ﷺ کی شادی اپنے کزن ابوالعاص سے ہوئی۔ ایک موقع پر ابوالعاص نے ان کواجازت دی کہ اگر آپ جاہیں تو میرے پاس مکہ مکرمہ میں رہیں اور اگر جاہیں تو مدینہ منورہ ہجرت کر جا کیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے ہجرت کا ارادہ فر مالیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بھائی کنانہ سے کہا کہ تم ان کومدینہ میں چھوڑ آؤ۔ ادھرسے نبی علیہ السلام نے بھی صحابہ ، کرام رضی اللہ عنہم کو بھیج دیا تھا جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر انتظار میں تھے۔ چنانچہ سیدہ زینب ﷺ جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔

جب مکہ سے باہر نگلنے لگیں تو کا فروں کو پہتہ چل گیا۔ ابوسفیان سب سے زیادہ خفا تھا کہ بہتو قریشِ مکہ کی بڑی بے عزتی ہے کہ مسلمانوں کے پیغیبر علیہ السلام کی بیٹی دن ویباڑے اتنی جرائت کے ساتھ چلی جائے اور ہم اس کا راستہ نہ روک سکیس ، چنانچہ وہ آیا اور کہنے لگا: ہم اس کو جانے نہیں دیں گے۔

خیر،ابوسفیان نے کہا کہ آج تم ان کو واپس لے جاؤاورکل چیکے ہے اس کو یہاں

ے نکال لینا، ہم پھراس کا راستہ نہیں روکیس گے۔ بات کرنے والوں کو ہم اتنا تو کہد دیں گے کہ ہاں ہم نے ایک مرتبہ ان کا راستہ روکا تھا۔ چنا نچے سیدہ زینب کے کواس تکلیف کی حالت میں مکہ مکر مدست مدینہ منورہ کا سفر کرنا پڑا۔ اس زمانے میں سواری پراس سفر کے لیے پندرہ دن لگتے تھے۔ سوچیں کہ الین تکلیف اور پھر مشقت بھراسفر۔ براس سفر کے لیے پندرہ دن لگتے تھے۔ سوچیں کہ الین تکلیف کی وجہ سے ان کی جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ پنجیں تو تکلیف کی وجہ سے ان کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے جب اپنے جگر گوشہ کواس حالت میں دیکھا تو مبارک آئکھوں میں آنسوآ گئے۔ اور فر مایا کہ میری اس بیٹی کو دین کی خاطر جتنا ستایا گیا اتناکسی دوسرے کو نہیں ستایا گیا۔ اور یہی زخم بالاخر بعد میں وفات کا سبب بھی بنا۔

اب سوچیے کہ جو بندہ ایبازخم لگائے کہ بیٹی کی موت ہی واقع ہوجائے وہ کتنابرا ا وشمن ہوتا ہے! بندے کا بس چلے تو اس کا گلا ہی گھونٹ وے، اور اس کی گرون جسم سے جدا کرد ہے ۔۔۔۔لیکن ہوا کیا؟ ۔۔۔۔ جب مکہ فتح ہوا تو حبار بن الاسود کو بھی اپنے کیے کا پیتہ تھا۔ دہ جدہ کی طرف بھا گا کہ میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں ۔ راستے میں خیال آیا کہ میں نے جو کیا سوکیا، گرسنا ہے ہے کہ مسلمانوں کے پینمبر علیہ السلام تو بہت معاف کرنے والے ہیں، چلوآ زماہی لیتا ہوں۔

چنانچہ وہ واپس آیا اور آتے ہی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں کہنے لگا: جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے واقعی بہت برانکام کیا تھا۔ میں اپنی نلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب من آئی ہیں کے اس قاتل کے گناہ کو بھی معاف کر دیا ۔ ۔۔۔ہم لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو معاف نہیں کر سکتے۔ او جی فلاں نے محفل میں یوں کہا! فلاں نے میرے بارے میں یوں کہا! ہم ان کو معاف نہیں کر سکتے۔ معاف نہیں کر سکتے ، اور ایسے محض کو معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔

## صفوان بن امیه کے ساتھ عفوو درگزر:

مکہ کرمہ میں ایک اسلحہ ڈیلرتھا۔اس کا نام صفوان بن امیہ تھا۔ بیاس زمانے میں اتنا بڑا اسلحہ ڈیلر تھا کہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں نیز ہے اور تکواریں سٹاک میں موجود رہنے تھے۔ جب قبیلے آپس میں لڑتے تھے تو اس سے ہتھیا رکرا میہ پرلے جاتے تھے۔حتی کہ جب غزوہ ء خنین کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو خود نبی علیہ السلام تشریف لے جانے لگے تو خود نبی علیہ السلام تشریف لے جانے سے خود نبی علیہ السلام تے تھے۔

اس نے ایک آ دمی کو تیار کیا جس کا نام عمیر بن وہب تھا۔ اس سے کہا کہ دیکھو ہمہار ہے اہلِ خانہ کے خرچہ کی ساری ذمہ داری میں لیتا ہوں ، پوری زندگی ان کو میں خرچہ دوں گا۔ بیتلوار میں آ پ کو دے رہا ہوں ، بیز ہر میں بجھی ہوئی ہے۔ اس کو کے کرمدینہ منورہ جاؤ اور مسلمانوں کے پیغمبر علیہ السلام پر حملہ کرو۔ اس کو پکا یقین تھا کہ اگراس تلوار کی خراش بھی لگ گئ تو وہ دوسرے بندے کے مرنے کے لیے کافی ہے کے اگراس تلوار کی خراش بھی لگ گئ تو وہ دوسرے بندے کے مرنے کے لیے کافی ہے کیونکہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی ۔ عمیراس کے لئے تیار ہوگیا۔

چنانچہوہ مدینہ طیبہ آیا۔اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک صحابی نے اسے دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ ۔۔۔۔'' بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں'' ۔۔۔۔ چنانچہ انہیں نے عمیر کو گرفتار کر لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے صفوان بن امیہ نے اس مشن کے لیے روانہ کیا تھا۔ اب آپ مجھے معاف فرما دیں کیونکہ میں غربت سے شک ہوکر یہ کام کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر بن وهب کو بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعدوہ واپس مکہ مکرمہ چلا گیا۔

پچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو عمیر بن وہب نے نو آکر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔لیکن صفوان بن امیہ کو بکا پہتہ تھا کہ میرے توقتل کے احکام جاری ہوجا کیں گے، چنانچہ وہ جان بچاکر بھاگا۔ وہ جا ہتا تھا کہ میں چلا جائے کیکن عمیر بن وسب نے جب اسلام قبول کیا تو اس نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ، اے اللہ کے نبی ملی المقوان بن امیہ المحالوٰۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ، اے اللہ کے نبی ملی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کی جان کوامان وے دیں ، بخش ویں۔ نبی علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔

عمیر کہنے لگا کہ اگر میں صفوان کو آپ کی طرف سے معافی کا بتاؤں گا بھی ، تو وہ میری بات کا یقین نہیں کرے گا ، لہٰذا آپ کوئی نشانی دے دیں تا کہ اس کو یقین آجائے۔ حدیثِ پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اپنا مبارک عمامہ اتارکردے دیا اور فرمایا کہ میراعمامہ اس کے پاس لے جاؤ ، یہ نشانی کے طور پراسے وکھا دیا۔

اب عمیر بن وہب چلے۔ راستے میں صفوان طے اور کہا کہ صفوان! آئیں واپس چلیں۔ اس نے کہا کہ جھے جان کا خطرہ ہے۔ عمیر نے کہا: میں ان سے جان بخشی کا وعدہ لے چکا ہوں۔ اس نے پوچھا: تیرے پاس اس کا کیا شبوت ہے؟ عمیر کہنے لگے: دیکھووہ استے رہم وکر یم ہیں کہ انہوں نے اپنا عمامہ بطور نشانی عطافر مادیا ہے۔ جب صفوان نے عمامہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ چنا نچہ وہ واپس آیا اور نبی علیہ الصلاق والسلام کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے محصے معاف کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ کہنے لگا کہ میں نے تو ابھی اسلام لانے کا ارادہ نہیں کیا۔ آپ جھے دو مہینے کی مہلت و سے دیں۔ نبی علیہ الصلاق والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ کہنے قگا کہ میں نے تو ابھی اسلام لانے کا ارشاد فرمایا کہ میں تبیہ اللام نے ارشاد فرمایا کہ میں تبیہ اللام نے جا ہے اس وقت کلمہ پڑھ لینا۔ انٹدرب العزت نے صفوان کے دل پر ایبا اثر ڈ الا کہ جا ہے ہے۔ اس وقت کلمہ پڑھ لینا۔ انٹدرب العزت نے صفوان کے دل پر ایبا اثر ڈ الاکہ جا مہینے گر دنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگیا۔

#### ر المالية المالية

## ز ہرکھلانے والی عورت کی معافی:

جب خیبر فتح ہوا تو ایک یہود میہ عورت نے نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے لیے کھانا مجموایا جس میں زہر تھی۔اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی لقمہ منہ میں ڈالا کہ فوراً پہچان لیا،لیکن زہر نے اپنا اثر کر دیا۔ یہود یہ عورت کو پکڑا گیا اوراس نے اپنا جرم تسلیم بھی کرلیا،لیکن اس نے معافی ما تگ لی۔اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہود یہ عورت کو بھی معاف فرما دیا۔

# ابوجہل کے بیٹے کی معافی:

جب مکہ فتح ہوا تو ابوجہل کے بیٹے عکرمہ کو بہت ڈر تھا کہ میرے والد نے مسلمانوں کے ساتھ جو پچھ کیا اب اس کا خمیازہ بچھے بھگتنا پڑے گا۔ چنا نچہ یہ فتح مکہ کے دان کی بیوی حضرت ام حکیم ﷺ نبی علیہ الصلاة قوالسلام کی خدمت ہیں حاضر ہوئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔مسلمان ہونے کے بعد کہنے گئیں، جی آپ میرے خاوند کو بھی معاف فر ما دیجے کے نبی علیہ الصلاق والسلام نے ان کو بھی معاف فر ما دیجے کے نبی علیہ الصلاق والسلام نے ان کو بھی معاف فر ما دیجے کے نبی علیہ الصلاق والسلام نے ان کو بھی معاف فر ما دیجے کے دبی علیہ الصلاق والسلام کے ان کو بھی معاف فر ما دیجے کے دبی علیہ الصلاق والسلام کے ان کو بھی معاف فر ما دیجے کے دبی علیہ الصلاق والسلام کے ان کو بھی معاف فر ما دیجے کے دبی علیہ الصلاق والسلام کے ان کو بھی معاف فر ما دیجے کے دبی علیہ الصلاق والسلام کے ان کو بھی معاف کر دیا۔

اب ام حکیم رفی اپنے خاوند کو تلاش کرنے کے لیے تکلیں۔ جب ایک جگہ دریا کے کنارے پر پنجیس تو پنہ چلا کہ خاوند کشتی کے ذریعے ابھی یہاں سے روانہ ہوا ہے۔ انہوں نے بھی کشتی کرایہ پر لے لی اور ملاح سے کہا کہ ذرا جلدی چلو کہ مجھے اگلی کشتی میں سوارایک آومی نے ملنا ہے۔ چنا نچہ دریا میں کشتی کے سامنے کشتی لائی گئی اور انہوں نے اپنے خاوند سے پوچھا: جی آپ کہاں جارہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ کہا کہ میں آپ کی جان کی ایان لے کر آئی ہوں، چلیس اپنے گھر جلتے ہیں۔ وہیں زندگی گزاریں گے۔

چنانچ عکر مدوالیس آگے اور نبی علیہ الصلوق والسلام کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آئے۔ ابھی دور ہی تھے کہ ایک صحابی کی نظر پڑی تو وہ صحابی کے ایک دوڑ کر نبی ہے ہوئے کہ آپ کو بتا کمیں کہ ابوجہل کا بیٹا آیا ہے۔ وہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان صحابی کے جی کہا کہ جی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان صحابی کے جی نہا کہ جی علیہ السلام جلدی سے اٹھے ،سر پر عمامہ رکھنے کا وقت بھی نہ ملا اور فور آبا ہر نکل کر فر مایا:

''ا \_ بِمها جرسوار! تيرا آنا مبارك ہو۔''

ابوجہل وہی تھا جس نے نبی علیہ انسلام کوشہید کرنے کی پلاننگ کی تھی۔اس کے بیٹے کے ساتھ بھی ابیاعفوو درگز رکا معاملہ.....!!!

## ابوسفيان كي معافى كااعلان:

ابوسفیان ﷺ کو دکیجے کیے علیہ الصلوٰۃ والسلام کوشہید کرنے کے مشورے میں بھی وہ موجود نتھے۔اورغز وہ خندت کے موقع پر تو وہ کا فروں کے بہت بڑے لیڈر بین کرآئے ۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کوبھی معاف کر دیا اور ساتھ یہ بھی فرما دیا:

> من دخل دار ابی سفیان کان امنا (جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امان پا گیا )

## ہندہ کے ساتھ عفوو درگزیر:

ابوسفیان کی بیوی کا نام'' ہندہ'' تھا۔ یہ بہت ہی زیادہ جابرعورت تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے غلام وحش کے ذریعے سید ناحمز ہ ﷺ کوغز وہ ءاحد میں شہید کروایا تھا۔ اس نے منت مانی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب حضرت حمز ہ ﷺ شہید ہوئے تو بیآئی ، اس نے خنجر ہے آپ کے سینہ کو چیرا،جسم ہے دل بھی نکال دیا اور کلیجے کو چبایا، پھر کان کانے ، پھرآئکھیں نکالیں۔گویالاش کوسنح کر کے رکھ دیا۔

جب نبی علیہ السلام نے اپنے چپا کی لاش کو دیکھا تو آپ کی مبارک آتھھوں سے آنسوآ گئے۔ اس لیے آپ مرازی آتھھوں سے آنسوآ گئے۔ اس لیے آپ مرازی ایس بھو بھی حضرت صفیہ رہائی ہوائی کی لاش دیکھنے نہ آنا ہم برداشت نہیں کی لاش دیکھنے نہ آنا ہم برداشت نہیں کرسکوگی۔ نبی علیہ الصلاق والسلام کوا ہے جپا کی اس المناک شہادت پر بہت صدمہ ہوا کیونکہ نبی علیہ الصلاق والسلام کا حضرت جز ہ رہائی کے ساتھ تین قشم کارشتہ تھا۔

.... حضرت حمز ورفظ نبي عليه السلام كے چابھى تھے۔

..... نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دوست بھی تھے۔اور

..... نبی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کے دودھ شریک (رضا کی) بھائی بھی تھے ، کیونکہ ایک باندی نے دونوں کو بچین میں دودھ بھی پلایا تھا۔

سوچیے اس المناک واقعہ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ول پر کتنا گہرا زخم لگا ہوگا۔

جب مکہ فتح ہوا تو وہ ہندہ جس نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا کے ساتھ ہیہ سارامعاملہ کیا تھا وہ آئی ،اس نے کلمہ پڑھا اور نبی ملٹ ڈیٹیٹر نے کلمہ پڑھنے پراس کی اس غلطی کومعاف فرمادیا۔

## وحشى كى معافى كامعامله:

اس سے بھی بڑھ کریہ بات دیکھیے کہ وہ وحنی جس نے سیدنا حمز ہ رہ کھٹے کو شہید کیا تھا۔ پہلے تو اس نے بھی بھا گئے کی سوچی ، پھر کہنے لگا: نہیں جاتا ، بلکہ سیدھا نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔وہ سامنے کی بجائے آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب سے آئے اور اونجی آواز سے کلمہ پڑھ دیا۔ نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وحشی نظر آئے ۔اب تو وہ کلمہ پڑھ کرمسلمان ہو چکے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کے کلمہ پڑھنے کو قبول کر کے ان کومعاف بھی کر ویا۔ البتہ اتنا فرمادیا: وحشی! اتنا زیادہ سامنے نہ آیا کرو جہیں و کھے کر مجھے اپنے چچایا و آجاتے ہیں ..... تو نبی اکرم ملی آئے ہے کی مبارک زندگی میں عفو و درگزر کی ہزاروں مثالیں آپ کوملیں گیں۔ تاریخ انسانیت میں کوئی دوسری ایسی مثال نہیں کہ کسی نے اپنے دشمنوں کو اتنا معاف کیا ہو۔

# عثان بن طلحه کے ساتھ مخل مزاجی کا مظاہرہ:

جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا۔ یہ وہ تحض تھا جس کے پاس بیت اللہ شریف کی تبنی تھی۔ جب وہ آئے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: ''بیت اللہ کی تبنی دو۔' اس نے تبنی دے دی۔ نبی اکرم ملی تی ہے۔ جب آپ دروازہ کھلوایا۔ اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام پھی بھی ساتھ تھے۔ جب آپ ملی ہی بیت اللہ شریف کے اندرعبادت کر لی اور پھر دعا بھی ما نگ لی اور باہر نگلنے گئے تو جب آپ میں القدر صحابہ شماتھ تھے ان میں سے ہرایک کے دل کی تمناتھ کہ یہ تبنی ہمیں جوجلیل القدر صحابہ شماتھ تھے ان میں سے ہرایک کے دل کی تمناتھ کہ یہ تبنی ہمیں اللہ دستور بھی یہی ہے کہ جب کی کو حکومت ملتی ہے تو وہ اس کو نواز تا ہے جو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہواس کے منہ ہے تو لقمہ بھی چھیننے کی کوشش کی جاتی اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہواس کے منہ ہے تو لقمہ بھی چھیننے کی کوشش کی جاتی ہو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہواس کے منہ ہے تو لقمہ بھی حصینے کی کوشش کی جاتی ہو اس کا اپنا ہوتا ہے۔ اور جو مخالف ہوا ہے۔ اور تبنی کی سعادت ہمیں نصیب ہو سیدنا عباس کے ہمیں دی جائے۔ اور تبنی کر دار بننے کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔

نبی علیہ الصلوٰة والسلام نے بیت الله كا دروازہ بند كروایا ، با برتشریف لائے ،

عبّان بن طلحه كفرانها- ني عليه الصلوة والسلام في است بلا كرفر مايا:

# فتخ مکہ کے دن عام معافی کا اعلان:

فتح مکہ کے دن نمی علیہ الصلوٰۃ والسلام حجراسود کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے سردارسامنے ہیں ،اوران کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ان کواپنا کیا یادتھا کہ جب مسلمان یہاں تھے تو ہم نے

..... بلال ﷺ کوکیسی کیسی سزائیس دیں!؟

....خبیب رہے ہے۔ ساتھ کیا سلوک کیا!؟

....خباب ﷺ كساته كيابرتاؤ كيا!؟

...سیده زنیره ﷺ کے ساتھ کیا کیا!؟

....سیده سمید نقطینه کے ساتھ کیا گیا!؟

.....خود نبي عليه الصلوٰة والسلام كوكيا كياتكليفيس پهنچا كيں!؟

ان کو بیسب کھ یا د تھا۔ اور آج ان کے دل کہدر ہے تھے کہ پیتنہیں ہم سے کیے بدلہ لیا جائے گا؟ سر جھکے ہوئے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا: بتاؤ! تم مجھ ہے کس شم کے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ کہنے گئے: آپ کریم ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما نمیں گے ۔۔۔۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے وہ تیرہ سالہ زندگی کی باتیں اب بھی یاد ہیں ۔۔۔۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہہ سکتے تھے کہ مجھے وہ تیرہ سالہ زندگی کی باتیں اب بھی یاد ہیں ۔۔۔۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بی معاملہ کرتا ہوں دوہ ذرہ ذرہ قرہ تہمیں یا دہوکہ نہ یا دہو' ۔۔۔۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں عارنہیں دلائی، طعنہ نہیں دیا، البتدا تنا فرمایا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جومیرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں جومیرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا۔

## لا تنویٰبَ عَلیٰکُمُ الْیَوْم [ آج کے دن تم کر پچھملامت نہیں]

نبی علیہالصلوٰ ۃ والسلام نے ان سرداران قریش کی تمام غلطیوں کومعاف فرمادیا۔

# حیوانیت کی بجائے انسانیت اپنائیں:

آج ہم ذرا فرراسی بات پر بھر جاتے ہیں، آپے میں نہیں رہتے۔خاوند معمولی سی بات پر طلاق کی دھمکی دے دیتا ہے۔ بیوی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد کر جاتی ہے۔ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے رہتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا دیندار ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ الصلوٰ قو والسلام کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے۔اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنا اندر کتنا عفو و درگز رپاتے ہیں؟ معمولی غلطی پر متنفر ہو جانا اور دوریاں پیدا کرلینا، آجکل سے عام سی عاوت بن گئی ہے۔اللہ کے بندو! فرشتے ہماں سے لاؤ گے؟ انہی انسانوں کے ساتھ لل کر ہی رہنا ہے۔ایک بات کی وجہ سے کہاں سے لاؤ گے؟ انہی انسانوں کے ساتھ لل کر ہی رہنا ہے۔ایک بات کی وجہ سے کہاں سے لاؤ گے؟ انہی انسانوں کے ساتھ ل کر ہی رہنا ہے۔ایک بات کی وجہ سے کہاں بندے کی تمام خو بیوں کونظر انداز کر دیتے ہیں، خاوندگی ایک غلطی پر بیوی ایسے اس بندے کی تمام خو بیوں کونظر انداز کر دیتے ہیں، خاوندگی ایک غلطی پر بیوی ایسے

معاملہ کرتی ہے جیسے اس نے اس کے پاس خیر دیکھی ہی نہیں۔ بیوی کی معمولی خلطی پر فاوند اسے سمجھتا ہے کہ اس سے بری عورت دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔اس کوتر بیت نہیں کہتے ، سیا اخلاق نہیں کہتے ، بیدانسانیت کم ہے، حیوانیت زیاوہ ہے۔ ہمیں اپنے اندرا چھے اخلاق پیدا کرنے ہیں۔ ہم درگزر کا معاملہ کریں تاکہ اللہ تعالی اس کے بدلے قیامت کے دن ہمارے قصوروں کو بھی جلدی معاف کردے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ'' جوانسان دنیا میں دوسروں کے قصوروں کو جمی جلدی معاف جلدی معاف فرمادی معاف کرتا ہوگا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے قصوروں کو بھی جلدی معاف فرمادیں معاف فرمادیں گئی۔

حضرت اقدس تھانویؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آ دمی کی بیوی ہے کوئی نقصان ہوگیا۔ وہ نقصان اتنا بڑا تھا کہ اسے خاوند چا ہتا تو طلاق دے دیتا یا اگر وہ چا ہتا تو سزادیتالیکن اس نے دیکھا کہ بیوی بہت شرمندہ ہے، منت ساجت کر رہی ہے، چنانچہ اس نے کہا: کوئی بات نہیں ،اللّٰہ کی بندی فلطی کر بیٹھی ہے، فلط فیصلہ کر بیٹھی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ پچھ عرصہ بعداس کی وفات ہوگئی۔خواب میں کسی ہے، چلو میں نے معاف کر دیا۔ پچھ عرصہ بعداس کی وفات ہوگئی۔خواب میں کسی سے اس کی ملا قات ہوئی ،اس نے پوچھا کہ سناؤ آ گے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا: اللّٰہ کے حضور میری بیٹی ہوئی ،اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا کہ فلاح موقع پرتم نے اپنی بیوی کومیری بندی ہجھ کرمعاف کرتا ہوں۔

# اختلاف رائے کودشنی بنانے سے بجیں:

اولیاءاللّٰد کا یہی خُلق رہا ہے کہ وہ دوسروں کو معاف کرتے رہے ہیں۔ ہم بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں، ذراسی بات پیا ختلاف رائے کو دشمنی نہ بنایا کریں۔اللّٰد کی شان ،ایک ہی مسجد ہوتی ہے۔۔۔۔۔ایک ہی مسجد کے دونمازی ۔۔۔۔۔ادھر بھی داڑھی ،ادھر بھی داڑھی ۔۔۔۔۔اوھر بھی داڑھی ،ادھر بھی داڑھی ۔۔۔۔۔اوھر بھی دین کانا م ،ادھر بھی دین کانا م ۔۔۔۔۔اور آپس

الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ایبالگتاہے کہ میں معاف کرناتو آتا ہی نہیں۔

To run a big show one should have a big heart.

اچھی زندگی گزارنے کے لیے بندے کو بڑا دل کرنا پڑتا ہے۔

ٔ چنانچه هم ابنا دل برژا کرلیس، برائی کا جواب انچھائی میں دینا ، به قرآن مجید کی تعلیمات ہیں۔

آپ بیسوچیں کہ برائی کا بدلہ اچھائی میں دینے کی صورت میں تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو رہیں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ صبر کریں گے تو یا در کھیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مد دہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنے پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن لے لیا تو آپ کا پلڑا تو پوری و نیاسے بھاری ہوجائے گا۔ یہ معاف کرنا اللہ کی مدد کا مدت میں معاف کرنا اللہ کی رحمت میں معاف کرنا اللہ کی رحمت میں سے زیادہ حصہ نصیب ہوگا۔ البتہ لوگوں کی شرسے بچنے کے لیے قرآن مجید کی سورتیں اور آیات پڑھتے رہے تا کہ اللہ تعالی ان کے شرسے ہمیں بچائے رکھے۔

دس چيزين دس چيزون کوروکتي بين:

علامه جلال الدين سيوطي في ككھا ہے:

عَشْرَةُ اَشْيَاءٍ تَمْنَعُ عَشْرَةَ اَشْيَاءٍ

( دس چیزیں دس چیز وں کوروکتی ہیں )

ذرا دل کے کانوں سے سنے! اگر آپ ان پڑمل کریں گے تو آپ کو کسی عامل کے یاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔فر مایا:

(١)....اَلْفَاتِحَةُ تَمْنَعُ غَضَبَ الرَّبِّ

( سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب کور دکتی ہے )

لینی اگر بندہ سور ق فاتحہ کثر ت ہے پڑھے تو وہ اللہ کے غصے سے بچ جا تا ہے۔

و المارة المارة

(٢) ..... ياسِيْنُ تَمْنَعُ عَطْشَ الْقِيَامَةِ

(سورة یسین روز قیامت کی پیاس کوروکتی ہے)

اگر سورۃ یسین پڑھیں گے تو اللہ تعالی قیامت کے دن کی پیاس سے بچالیں

 $\mathbf{S}$ 

(٣)....الدُّخَانُ تَمْنَعُ مِنْ اَهُوَالِ الْقِيَامَةِ

(سورة دخان قیامت کی ہولنا کیوں سے روکتی ہے)

اگرہم بیسورۃ کثرت سے پڑھیں گےتو قیامت کے دن کی ہولنا کیوں سے نکج جا کمیں گے۔

(٣)..... أَلُوا قِعَةُ تُمْنَعُ الْفَقْرَ وَالْفَاقَةَ

(سورة واقعه فقروفاقه ہےروکتی ہے)

جولوگ مقروض رہتے ہیں یا جن کواپنے رزق کی کی کا شکوہ رہتا ہے، وہ سور ۃ واقعہ کی روزانہ تلاوت کیا کریں ،اللہ نتعالیٰ ان کا فقرو فاقہ دورکر دیں گے۔

(۵).....اَلْمُلْكُ تَمْنَعُ عَذَابَ الْقَبْرِ

(سورة ملک عذاب قبرے روکتی ہے)

اس سورة کوروزاند پڑھنے کی تاکید آئی ہے۔ چنا نچہ نبی علیہ السلام رات کوسونے
سے پہلے سورت ملک کی تلاوت فرماتے تھے۔ بلکہ خود نبی علیہ السلاۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا کہ'' قرآن مجید کی ایک سورت ہے اس کی تمیں آیات ہیں اور میراجی چاہتا
ہے کہ وہ میرے ہرامتی کے دل میں ہو'' تو تمیں آیات کو یا دکرنا کونسا مشکل کام ہے۔
یہ تو عام آ دمی بھی جوا ہے آپ کوزیا دہ ذبین نہیں سمجھتا وہ بھی روزاندایک آیت زبانی
یادکرسکتا ہے، گویا اسے بھی ایک مہینے میں سورۃ ملک یا دہوجائے گی۔

(٢).....أَلْكُوْثُرُ تُمْنَعُ خُصُوْمَ الْخَصْمَاءِ

(سورۃ کوژ دشمنوں کے جھگڑ وں سے روکتی ہے )

یعنی اس سورۃ کا پڑھنا جھگڑا کرنے والوں کے جھگڑے سے بچالیتا ہے۔آپ سورۃ کوثر کی تلاوت کرلیا کریں ،اللّٰد تعالیٰ جھگڑالولوگوں سے بچالیں گے۔

(٤) .... اَلْكُفِرُ وْنَ تَمْنَعُ الْكُفْرَ عِنْدَ النَّزْعِ

(سورة كافرون حالت نزع ميں كفرسے بيجاتی ہے)

اللّٰدا كبر\_اس سورة كى تلاوت كرنے والاموت كے وقت كفرے في جائے گا۔

(٨)....اَلْإِخْلَاصُ تَمْنَعُ النِّفَاقَ

(سورة اخلاص نفاق ہے روکتی ہے)

اگر آ دمی منافقت سے بچنا جا ہے تو وہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کثرت ہے کیا کرے،اللّٰد تعالیٰ اس کودور گئی ہے بچالیس گے۔

(٩)....اَلْفَلَقُ تَمْنَعُ حَسَدَ الْحَاسِدِيْنَ

(سورة فلق حاسدوں کے حسد سے روکتی ہے )

(١٠).....وَ النَّاسُ تَمْنَعُ الْوَسَاوِسَ

(اورسورۃ الناس وساوس ہےرو کتی ہے)

جس کونفسانی ، شیطانی اورشہوانی وساوس تنگ کرتے ہوں وہ اگرسورۃ الناس کی تلاوت کرلے تواللہ تعالیٰ وساوس ہے اس کی حفاظت فرمالیتے ہیں۔

تو بھائی! اللہ کے بندوں سے جھٹڑ ہے کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ قرآن میں نسخہ شفاء موجود ہے۔ اسکی سور تیں پڑھ لیجے۔اللہ تعالیٰ خود بخو دجھٹڑ الولوگوں ہے، حاسدین سے اور ہرفتم کے مخالف سے حفاظت فرما کیں گے۔البتہ ہم اپنے دل میں بہی نبیت کریں کہ جس کسی نے ہمار ہے ساتھ برائی کا معاملہ کیا، ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ ایک کا معاملہ کیا، ہم اپنی طرف سے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔

## حضرت تنمنج بخش لا ہوری تنتیج کا واقعہ:

# حضرت ابوالحن خرقاني لينطيع كاسبق آموز صبر:

سلسلہ عالیہ نقشبند رہے ایک بزرگ تھے خواجہ ابوالحسن خرقانی میں ہیں۔ ان کا ایک مرید حضرت کو ملنے کے لیے ان کے گھر پر آیا، دستک دی۔ اندر سے جواب آیا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے بو چھ لیا: جی وہ کہاں گئے ہیں؟ تو آگے سے دو جار سخت با تیں سنمنا پڑیں کہ ہمیں کیا پیتہ کہاں ہیں سسسا تناختی سے جواب ملا کہ وہ حیران ہی رہ گیا، وہ سوچ میں پڑگیا کہ حضرت استے بڑے بزرگ ہیں اور گھر میں بیوی کا میہ جلال سے

خیروہ اس جنگل کی طرف چل پڑا، جہاں حضرتؓ گئے ہوئے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں

کہ سامنے سے حضرت ایک شیر پرسوار ہوکر آرہے ہیں۔ وہ بڑا جیران ہوا۔ ملاقات ہوئی، مگر وہ رہ نہ سکا، پوچھ بیٹھا کہ حضرت! آپ کا مقام تو ایسا ہے کہ شیر پرسوار ہیں اور گھر میں اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی اس بختی کو برداشت کرتا ہوں اس کا پھل اللہ تعالی نے بیدیا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہوں اس کا پھل اللہ تعالی نے بیدیا کہ شیر میرے بوجھ کو برداشت کرتا ہوں اس کا پھل اللہ تعالی نے بیدیا کہ شیر میررائیگاں نہیں جاتا۔ ہے اور مجھے اپنے او پرسوار ہونے کی اجازت دیتا ہے۔ سے مبررائیگاں نہیں جاتا۔

# حضرت مرزامظهر جان جانال گوولايت كامقام كيسے ملا؟

حضرت مظہر جان جاناں ملا مجھی ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبند ہے ہے ہزرگ تھے۔ حضرت اقدس تھانوی ملا نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جمال کی مجلی ڈالی تھی۔خود بھی بہت خوبصورت تھے اور ان کو تیجے چیز ہی اچھی لگتی تھی۔ بہت نازک مزاج تھے۔

تازک مزاجی کا بیحال تھا کہ ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ ملنے کے لیے آیا۔ تھوڑی در حضرت کے پاس بیٹا، استے میں بیاس گی۔ خادم تو کوئی قریب نہیں تھا اس لیے اس نے اجازت ما گئی، حضرت! کیا میں آپ کے گھڑے سے پانی پی لوں؟ فرمایا: ضرور پیس۔ اس نے دیکھا کہ گھڑے کے اوپر پیالہ رکھا ہوا تھا، اس نے پیالہ اٹھایا اور گھڑے کا پانی پیا۔ جب ووہارہ بیالہ گھڑے پر رکھا تو ذرا ٹیڑھا رکھ دیا، پھر آکر باتوں میں مصروف ہوگیا۔ اللہ والے برواشت کر لیتے ہیں ۔۔۔۔ آخر میں کہنے لگا: حضرت! آپ کے پاس خادم کوئی نہیں ہے، اجازت ہوتو میں آپ کی خدمت کے لیے کوئی خادم بھیج دول۔ تو فرمایا: بادشاہ سلامت! آپ کا اپنا حال تو یہ ہے کہ آپ نے پانی بیااور اس کے بعد پیالہ ٹیڑھار کھ دیا، اس وقت سے میر ے سرمیں در دہور ہا نے پانی بیااور اس کے بعد پیالہ ٹیڑھار کھ دیا، اس وقت سے میر ے سرمیں در دہور ہا نے بانی بیااور اس کے بعد پیالہ ٹیڑھار کھ دیا، اس وقت سے میر سے سرمیں در دہور ہا نے بانی بیااور اس کے بعد پیالہ ٹیڑھار کھ دیا، اس وقت سے میر سے سرمیں در دہور ہا ہے، اورا گرآپے کا خادم آگیا تو پہنیں وہ میرا کیا حشر کرے گا۔

حضرت تھانوی ہے۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پرالیں جمال کی بجلی ڈالی تھی کہ بچین میں بھی کسی بدصورت بندے کے پاس نہیں جاتے تھے۔حالانکہ شیر خوارگ کی عمرتھی۔ ان کے عجیب وغریب واقعات ہیں۔ان کا درجہ اور مقام کیا تھا؟ .....حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے۔ فی فرماتے ہیں کہ 'اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کشف عطافر مایا ہے کہ میں پوری ونیا کوایے و کھتا ہوں جسے تھیلی پر پڑے ہوے گندم کے دانے کو دیکھتا ہوں۔اس کے بعد سے کہتا ہوں کہ روئے زمین پر مرزا مظہر جانِ جاناں جیسا کوئی بزرگ اس وقت پوری ونیا میں موجود نہیں ہے۔'ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ المتعالیہ کی ہے تھید لی موجود ہے۔

ان کو بیمقام کیسے ملا؟ .....وہ اس طرح کہ آیک مرتبہ ان کو البهام ہوا کہ آگرتم ولایت کے او نچے مرتبے چا ہجتے ہوتو فلال عورت سے شادی کرلو، اس کی طبیعت میں بڑا غصہ اور جلال ہے۔ چنا نچہ حضرت ؓ نے اس عورت سے شادی کر لی ۔ وہ عورت واقعی جلال والی تھی اور حضرت ؓ اس کے غصے پر صبر کر لیتے ۔ پھراس صبر پر بیا جر ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا بیہ درجہ عطا فر ما دیا۔ حضرت اس کی تنخی ترشی برواشت کرتے رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کمیں بھی کرتے دہتے تھے۔

العزت نے یو چھا کہتم میرے پاس کیالائے ہوتو میں قاضی ثناء اللہ کو اللہ کے سامنے پیش کردوں گا۔تو حضرت مرزامظہر جان جاناں میں گئا۔ گرحضرت کی اہلیہ کا دل نیکی کی طرف لگی۔ گرحضرت کی دعا کمیں رنگ لا کمیں۔ اب حضرت کی اہلیہ کا دل نیکی کی طرف بہت ہی متوجہ ہوا۔ اکیلی رہتی تھیں ، انہوں نے بچوں کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیا۔ ان بچوں سے ان کا فیض اتنا بھیلا ، اتنا بھیلا کہ آج جو پانی پی قرات کا لہجہ معروف ہے ، بیاس خاتون کے پڑھائے ہوئے بچوں کا ہی ہے۔ آپ ذراغور کریں تو پانی پی لہجہ میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے۔ بیاصل میں حضرت کی اہلیہ محتر مہ کا لہجہ میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے۔ بیاصل میں حضرت کی اہلیہ محتر مہ کا لہجہ میں نسوانیت کا انداز نظر آتا ہے۔ بیاصل میں حضرت کی اہلیہ محتر مہ کا لہجہ میں اور ان کے لیجے کو ایسی قبولیت وی کہ آج پوری دنیا میں اس لہج میں بڑھانے والے قراء دین کی خدمت کررہے میں اور اس کا ثواب اس خاتون کو جار ہا

# معمولی مل کی وجہ سے مغفرت:

 نلماني المحالية المح

# ایک بزرگ کی خل مزاجی:

ایک بزرگ تھے۔ان کو بیوی نے بہت زیادہ پریٹان کردیا تھااور کہتی تھی کہ بس بھے جدا کر دو۔ کی قریبی رشتہ دار کو پتہ چلا۔اس نے آکر کہا کہ حضرت! سنا ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے۔فرمانے گئے: ہاں میں کیسے غیبت کرول ، وہ میری بیوی جو ہے؟ وہ چپ ہو گیا۔ بیوی کے اصرار پر بالآخر انہوں نے اسے طلاق دے دی۔اس کے بعد وہ رشتہ دار پھر آیا۔ کہنے لگا: سنا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی۔اس کے بعد وہ رشتہ دار پھر آیا۔ کہنے لگا: سنا ہے کہ آپ نے طلاق دے دی۔اس کی غیبت کرنا گوارانہیں کی تھی ،اب تو وہ میرے لیے اجتبیہ ہو پھی ، تب تو میں نے اس کی غیبت کرنا گوارانہیں کی تھی ،اب تو وہ میرے لیے اجتبیہ ہو پھی ہے، میں اجتبیہ کی غیبت کیے کروں؟ ..... قوت برداشت دیکھیے۔

# ايك خانون كاصبر فخل:

حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ بہن رملہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کی شادی ہو گئی۔ایک موقع پر خاوند غصے بیں آگیا۔وہ بولتا رہا، بولتا رہا، اور نیہ چپ کر کے بیٹی رہیں، سنتی ہی رہیں۔ خبر، اس نے جو اپنا جلال دکھانا تھا وہ دکھادیا، کچھ دیر بعد بندہ خود ہی تھک جا تا ہے۔ جب وہ تھک کر چپ ہوگیا اور نارال ہوا تو بیوی کو اندازہ ہوگیا کہ اب یہ اس کے خاوند کی طرف مسکرا کر دیکھا، ان کو کہ اب بینارال بات کر رہا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے خاوند کی طرف مسکرا کر دیکھا، ان کو مسکراتے دیکھ کرخ اوند کی طرف مسکرا ہے جے پہلے ہی پیتہ تھا کہ تمہارا علاج مسکرا ہٹ کی ایک نظر ہے، میں نے تمہارے غصے کو ہر داشت کر لیا اور میں بھی میری ایک ہی مسکرا ہٹ کی ایک نظر ہے، میں نے تمہارے غصے کو ہر داشت کر لیا اور میں بھی ایک تو ت ہر داشت تقی ۔ بی تو ت ہر داشت تو بہت ضروری ہے، ور نہ انسان و نیا میں ایک قوت ہر داشت تقی ۔ بی تو ت ہر داشت تو بہت ضروری ہے، ور نہ انسان و نیا میں بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا۔

شکوے ہی شکوے:

اگرخود بندے کے اندر قوت برداشت نہ ہوتو اسے شکو ہے ہی شکوے ہوں گے۔

> ..... بیوی ہے تو خاوند سے شکوہ، ....خاوند ہے تو بیوی سے شکوہ،

..... باپ ہے تو اولا دیے شکوہ ،

.....اولا دېنومان باپ سے شکوه ،

..... پڑوی ہے تو پڑوی سے شکوہ،

 ہیں؟ کیاسارے ہی ہرے ہوگئے، ایک آپ ہی اچھے ہیں و نیامیں؟ بندے کوچاہیے
کہ وہ اپنے بارے میں کچھ سو سچے کہ میری حالت کیا ہے؟ اہل اللہ کی یہ پہچان ہوتی
ہے کہ ان کو کس سے شکوہ ہی نہیں ہوتا .....اللہ کی شان .....اللہ نے ان کو کیا ہی ظرف
دیا ہوتا ہے۔ آپ ان کی زبان ہے بھی کسی مخالف ، کسی حاسد یا کسی دشمن کا تذکرہ تک
نہیں سنیں گے۔اللہ نے ان کوابیادل دیا ہوتا ہے۔

آج تقریباً ہرگھر کا معاملہ قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے الجھا ہوا ہے۔ ای
لیے آج خاص طور پراس کا عنوان بنایا گیا ہے کہ بیتر بیتی اجتماع ہے۔ ضرورت کے
پیش نظر ایسا کیا ہے، ہمیں اپنے ول میں عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر قوت برداشت
پیدا کریں۔ ذرا ذرائی بات پرجلال وکھانے کی عادت سے آج ہم تو بہ کریں ۔ اللہ
رب العزت کو صبر پند ہے۔ یا در کھنا کہ صبر اللہ رب العزت کی مدو کو دعوت ویتا
ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا وکیل ہوتا ہے، اللہ اس کا کارساز ہوتا ہے۔ اللہ اس
بندے کا مدوگار ہوتا ہے۔ ہم صبر کرکے اللہ کی مدد کوا پنے پلڑے میں لے لیس۔

### خزانوں کی تنجیاں تھامیے:

..... جنت كى تنجى به لا اله الا الله

.....نماز کی تنجی ۔ طہارت (وضو)۔اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ۔ وضو ہوتو نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے۔

....نیکی کی تنجی ۔ سیج بولنا۔

.....علم کی تنجی حسن سوال ، انجھے انداز ہے سوال کرنا۔

.....ولایت کی تنجی \_ ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کرنا \_

.....فلاح كى تنجى \_تفوى

.....تو فیق کی تنجی ۔ گناہ ہے پر ہیز ، جوشخص جتنا گنا ہوں ہے پر ہیز کرے گا ، اللہ تعالیٰ

اسے اتنے ہی نئے نئے اعمال کی تو فیق عطا فر ماتے جا کیں گے۔

.....نعمت کی کنجی مشکرادا کرنا،آپنعتوں پرشکرادا کریں،اللّٰہ کی نعتیں اورزیادہ آپ پرآتی چلی جائیں گی۔

.....مددِ الٰہی کی تنجی ۔صبر، جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدیےا ہے اللہ نعالیٰ کی مدد ملتی ہے۔

آج آپ بیسبق یا دکرلیں کہ اگر معاملات میں آپ کے ساتھ زیادتی ہورہی ہو تو صبر کر جائیں اور اللہ کی مدد کے مستحق بن جائیں۔ بیہ چیز ہمیشہ یا در تھیں کہ معاملات جب بھی خراب ہونے لگیں تو آپ سٹرانگ وکٹ سے جب بھی خراب ہونے لگیں تو آپ سٹرانگ وکٹ سے کھیلنے کا مطلب بیہ ہے کہ صبر کریں ، پھراس صبر میں آپ کا کارساز اور مددگار کون ہوگا؟ .....اللہ۔

### ایک نصیحت آموز واقعه:

 ا پنا مددگار اور کارساز بنالیا جائے ،صبر کرلیا جائے کیونکہ اس کا بدلہ اللہ کی مدد کی شکل میں ملتا ہے۔

تخل مزاجی کاایک برا فائده:

تخل مزاجی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ ہے آ دمی ہمیشہ خوش رہتا ہے اور جس میں مخل مزاجی کم ہووہ ہروفت مینشن میں رہتا ہے ۔عورت ہے تو

.....بهمی خاوند پهغصه،

..... بهمی بچول به غصه،

.....بهمی ساس پیغصه،

..... بهجی نندول پیغصه،

..... بهجی ہمسائیوں پیغصہ،

....جتی که بھی اپنی بہنوں پیغصہ،

اورا گرمرد ہےتو

.....بمهی ماتختو ل پیغصه،

.....بمجھی ساتھ والے دوستوں پیغصہ،

..... بهمی بیوی پدغصه،

ہروفت ہی ٹیننش میں ۔تو محل مزاجی کا بیکتنا بڑا فائدہ ہے کہ بندہ اس شرکھری دنیا میں بھی خوشیوں کھری زندگی گزارتا ہے ۔

ايك انمول موتى:

یا در کھنا! لوگ کسی کو تکایف نہیں پہنچاتے، لوگوں سے وابسۃ تو قعات تکلیف پہنچاتی ہیں۔آپ تو قع ہی کم رکھیں۔اگر تو قعات قائم کرنی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کریں

جو پوری کر دکھا تا ہے۔ بندوں سے کیا تو قعات رکھی جا کمیں؟ تو خوش رہنے کا آ سان طریقہ بیہ ہے کہ دل بڑا کرلیں۔

گیارہ چیزوں کا قیام گیارہ چیزوں ہے:

اس کیے گیارہ چیزوں سے گیارہ چیزیں قائم رہتی ہیں۔

(۱)....انصاف ہے....سلطنت

(۲) برہیزگاری ہے ....صحت

(۳) سخاوت ہے۔....رولت

(۴) نیک چلنی ہے۔۔۔۔عزت

(۵) نیک اولاد ہے....راحت

(۲) قلبی صفائی ہے ....محبت

(4) سيائي ہے ....کاميابي

(۸) نفرت ہے .....وشمنی

(9) فضول خرجی ہے .....قرض واری

(۱۰) راست بازی ہے ....اعتماد

(۱۱) اورخل مزاجی ہے ....خوشی

یعن تخل مزاج بندہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ پریشانی والے عالات میں بھی آ پان کے چہرے کھلے ہوئے دیکھیں گے۔ابیامحسوس ہوتا ہے کہ بیلوگ .....ک السجیسال (پہاڑوں کی مانند) ہوتے ہیں۔ہمیں بھی اپنے اندر تخل مزاجی پیدا کرنی علی ہوئے تا کہ ہماری زندگی بھی مسکرا ہٹوں بھری بن جائے۔تو یہ گیارہ موتیوں کی ایک لڑی آپ کودے دی۔

# ج**ابل ان پ**ژه کاعفوو درگزر:

ہمارے قریب کے دیہات کا ایک واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہیں تھی اور شکل بھی عام سی تھی۔ یعنی شکل بھی عام سی ، عقل بھی عام سی اور تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی ایک خوبصورت کزن تھی۔ اس نوجوان نے کہا: میں اپنی اس کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ ماں باپ نے بھی ادھرز ور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنا نچہ ماں باپ نے بھی ادھرز ور دیا۔ لڑکی والوں نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے تو شروع میں ہاں کر دی۔ نکاح ہو گیا۔ رخصتی بھی ہوگئی۔ لیکن جب وہ آکراس کے پاس رہی تو اب اسے بہتہ چلا کہ بیتو پکا جابل ہے۔ وہ سوچ میں برگئی کہ نہ عقل ہے نہ شکل ہے، زندگی کیے گزرے گی؟ چنا نچہاس لڑکی نے ول ہی میں اس نوجوان کو نا پہند کرنا شروع کر دیا۔ مگر خاموش رہی۔

شادی کے تین چارون بعد عام طور پردلہنیں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔

یاڑی بھی گھر گئی۔اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اب میں دو بارہ اس گھر میں بھی نہ

آؤں تو زیادہ اچھی بات ہوگی۔گراسے مال باپ کے سامنے بات کرنے کی جرائت مہیں ہور ہی تھی۔ کیونکہ ایک تو قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں ہاں بھی کرچکی متھی۔

دو چار دن بعد خاوند لینے کے لیے آگیا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹی! تیاری کرو، تمہارا میاں تمہیں لینے آیا ہے، جاؤ اس کے ساتھ۔ چنانچہ اس نے اپنا سامان باندھا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔

انہیں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانا تھا۔راستے میں اس نے خاوند ہے کہا: مجھے بیاس گلی ہے۔قریب ہی ایک کنواں تھا۔خاوند نے جا کرایک طرف گٹھڑی رکھی اور کنویں کے ڈول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ بیوی کے دل میں شیطان نے ایک ایسی بات ڈالی کہ اس نے پیچھے ہے اپنے خاوند کو کنویں میں دھکا دے دیا۔ جب دھکا دیا تو خاوند کنویں میں جا گرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب بیرمرکھپ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔

اب وہ واپس ماں باپ کے گھر چکی گئی اوراس نے ان کے پاس جا کرعورتوں والا مکر کیا ہے ورتیں مکر میں تو مشہور ہوتیں ہیں ﴿ وَ جَساءُ وْ ا اَبَساھُ ہُمْ عِشَاءً وَ الاَمْرِ کیا ہے وہ روتی ہوئی یُٹ کُون ﴾ جیسے اخوان یوسف نے مکر کیا تھا ویسے ہی اس نے بھی مکر کیا۔ وہ روتی ہوئی گھر پہنچی ۔ ماں باپ نے یو جھا کہ کیا ہوا؟ خاوند مجھے بٹھا کر کہیں چلا گیا۔ میں اتن ویر تک اس کا انتظار کرتی رہی۔ میں اکیلی تھی ، مجھے ڈر لگنے لگا، کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ مجھے جان کا بھی خطرہ تھا اورعزت کا بھی خطرہ تھا، وہ تو بڑا ہے پرواسا آ دمی ہے۔ اس لیے میں واپس آ گئی ہول۔ بیٹ کر ماں باپ کو بھی بڑا غصہ آ یا کہ اس نے ہماری بیٹی کواس طرح لا وارث جھوڑ دیا اورخود کہیں چلا گیا، بیابیا ہے وتو ف انسان ہماری بیٹی کواس طرح لا وارث جھوڑ دیا اورخود کہیں چلا گیا، بیابیا ہے وتو ف انسان

اب ادھر کی بات سنیں، جب خاوند پانی میں گرا تو جان بچانے کے لیے اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ اس رہے پر پڑگیا جس کے ساتھ ڈول بند ھے ہوتے تھے۔ اس نے اس رہے کومضبوطی ہے بکڑلیا اور ڈو بنے ہے بچے گیا، کافی دیر کے بعد اس نے ہمت کی اور آ ہت ہ آ ہت ہرے پر چڑھتے چڑھتے باہر نگل آیا۔ باہر نگل کر اس نے سوچا کہ میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے تو قع نہیں تھی کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔

چنانچداب وہ دوبارہ سسرال کے گھر آیا۔اتنے میں کپڑے بھی خشک ہو گئے تھے۔جیسے ہی وہ سسرال کے گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت جلی گٹی سنائیں۔ کہنے لگے: تو کیسا بے عقل انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کوا کیلے جھوڑ کر چلا گیا! تو بڑا ہے پروا ہے، مخجے اس کا ذرا خیال نہیں۔انہوں نے جو کچھ کہا،اس نے خاموثی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔بہر حال آپ اپنی بیٹی کو بھیجے دیں،ہمیں گھر جانے میں دیر ہور ہی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بیہت شرمندگی کا اظہار کررہا ہے تو انہوں نے پھر بیٹی سے کہا،کوئی بات نہیں اب تم چلی جاؤ۔

اب بیٹی تو چل پڑی گئین اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے گئی کہ اگر چہ یہ ان پڑھ تھا ،اگر چہ یہ بے عقل تھا ،شکل اچھی نہیں تھی ۔گراس نے میر سے ماں باپ کے سامنے میراعیب تو چھپایا ہے ،اس کا دل بڑا ہے نا!اگر یہ میر سے ماں باپ کے سامنے میری حرکت کھول دیتا تو میں تو ماں باپ کو چہرہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہتی ۔اس ایک بات پراس لڑی کے دل میں خاوندگی ایسی محبت پیدا ہوئی کہ اس نے اپنی بقیہ پوری زندگی اینے خاوندگی محبت میں گزار دی۔

# نبى عليه الصلوة والسلام كم خمل مزاجى كى ايك اورمثال:

مولا نارومٌ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں ایک یہودی آیا۔ ذرا دور کے علاقے کا تھا۔ اسے وہیں رات ہوگئ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے دریہ ہوگئ ہے اس لیے آج مہمان کے طور پریہیں تھہر جاؤ۔ وہ تھہر گیا۔ رات کو اس کو کھانا دیا گیا، اس نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر اس کو بستر میں ہی اس کا پاخانہ نکل میں سلا دیا گیا۔ رات کو اس کا پیٹ خراب ہو گیا، حتی کہ بستر میں ہی اس کا پاخانہ نکل گیا۔ اس کے کیڑے بھی خراب ہوگئے، جسم بھی خراب ہو گیا اور بستر بھی خراب ہو گیا۔ اس نے کیڑے بھی خراب ہو گیا۔ اس نے کا ارادہ کیا لاور کیڑے دہ وہ اس حالت میں وہاں سے راتوں رات نکلا اور کہیں جا کرنہایا اور کیڑے دھوئے۔ اس نے وہیں سے واپس جانے کا ارادہ کیا لیکن

پھراسے خیال آیا کہ میں تو اُٹھ کرآ گیا گرفلاں چیز و ہیں بھول آیا ہوں۔ اب شرم کے مارے اسے واپس تو آنا پڑا کیونکہ وہ چیز وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو فجر ہو چکی تھی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام فجر کی نماز کے بعدمہمان کا پتہ کرنے گئے تو پتہ چلا کہ مہمان تو غائب ہو چکا ہے۔ اور بستر سے نجاست کی بد ہوآ رہی ہے۔ اللہ کے پیار بے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کوئیس بتایا، بلکہ خود پانی بحر کے لائے اور خود اس نجاست کوصاف فر مار ہے تھے تو اس وقت وہ یہودی آیا۔ اس نے جب آپ بستر کوصاف فر مار ہے تھے تو اس وقت وہ یہودی آیا۔ اس نے جب آپ بستر کوصاف فر مار ہے تھے تو اس وقت مسلمان ہوتا ہوں، یہا خلاق واقعی اللہ کے نبی کے ہی ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ اکبر کبیرا مسلمان ہوتا ہوں، یہا خلاق واقعی اللہ کے نبی کے ہی ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔۔اللہ اکبر کبیرا مسلم اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعا کیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعا کیں دیں سلام اس پر کہ جس نے قالیاں سن کر دعا کیں دیں سلام اس پر کہ جس نے نفضل کے موتی تجھیرے ہیں سلام اس پر کہ جس نے نفضل کے موتی تجھیرے ہیں سلام اس پر کہ جس نے نفضل کے موتی تجھیرے ہیں سلام اس پر کہ جس نے نفضل کے موتی تجھیرے ہیں

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزاتوں کو تھام لے ساتی مزاتو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساتی آج ہم اپنی زندگی میں کتنا ہے جاغصہ کیا! ہم نے کتنے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی! ہم جواتے گناہ اپنے نامہءا عمال میں لکھوا کر بیٹھے ہیں تو کیا آج ہم اگر اللہ سے نعتیں مانگیں گے تو بغیر تو ہہ کے مل جا کمیں گی؟ ہمیں اپنے ان گنا ہوں سے تو ہر کرنی چاہے اور تو ہہ بھی کی اور تچی کرنی چاہے ۔ یہ سوچتے ہوئے تو ہر کی کہا اور تی کرنی جاہے۔ یہ سوچتے ہوئے تو ہر کریں کہا ہے اللہ! آج ہمارا الحجاو ماوئی تیرے سوااور کوئی نہیں ہے۔

#### (U) 44 45 (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197) (197)

## بنی اسرائیل کا ایک رفت آمیز واقعه:

بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصه لکھاہے۔ توجہ سے سینے کہ اللّٰہ رب العزت کتنے مہر بان ہیں کہ جب بندہ سیچ دل ہے تو بہ کرتا ہے تو پھر اللّٰہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو کیسے معاف فرماتے ہیں۔

#### عن وهب ابن منبه قال

(وہب ابن منبر قرماتے ہیں) کان فی زمن موسی علیه السلام شاب انے روز در معزت موی علیہ کے زمانے میں ایک نو جوان تھا جو برد اسرکش اور نا فرمان تھا)مسسرف عسلی نفسه (این جان پربڑی زیاد تی کرتاتھا) بیخی گناه کرتاتھا۔وہ ا تنابرا تھا كہتى كے لوگ اس ہے تنگ آ چے تھے۔سب نے مل كر فيصله كيا كه اس ، توجوان كويهال ست تكال دياجائـــدف خرجوه من بيسنهم لسوء فعله ( ساری بستی والوں نے اس کے برے کاموں کی وجہ سے اسے بستی سے نکال دیا) فحصرته الوفات في خربةعلى باب البلد (اس بند \_ كوشهر كرواز \_ يروبرانے بيں موت آئي) ف وحبي الله تعالىٰ الى موسى علام (الله تعالىٰ نے موى عليه السلام كى طرف وحى تازل فرمائي ) ـ ان وليسا مسن اوليساء ى حسه و المهوت (ميرے اولياميں ہے ايک ولي كوموت آگئى ہے).....ف احسرہ و غسله و صل عليه (آباس كے پاس جائے،اس كوسل ديجياوراس كے جنازے کی نمازیر حیے) .....وقل لمن کثر عصیا نه (اور فرمایئے کہ جس بندے ، کے گناہ بہت زیادہ ہوں) ..... یحضر جنازته لا غفر لھم (وہ اس کے جنازے میں شامل ہوجائے میں اس بندے کے گنا ہوں کومعاف کردوں گا) ....و احمله الى لا فهم مثواله (اوراس كوتبريس وفنا ويجير، بين أس كے ساتھ احيها معامله كرول گا) .....فسنسادی موسسی میسم فی بن اسرائیل (حضرت موی علیه السلام نے بن

ا سرائیل میں اعلان کروا دیا)....ف کشر الناس (بہت سے لوگ انتھے ہو گئے)..... ہر بندہ جا ہتا تھا کہمیرے گناہ معاف ہوجا ئیں کیونکہوہ اللہ کے پیغمبر کی زبان سے مغفرت کی خوشخری سن رہے تھے ....فلماحیضروہ عرفوہ (جب لوگ وہاں پہنچ تو انہوں نے اس نو جوان کو پہچان لیا) .....ف قسالو ایا نبی الله ( کہنے سگے کہ اے اللہ ك ني!) ....هـذا هـو الـفاسق الذي اخرجناه (يةووي فاسق بيس كومم نے اپنیستی ہے تکال دیاتھا)....فتعجب موسی من ذلك (حضرت موسیٰ علیہ السلام ال بات پر بڑے حیران ہوئے)....ف او حسی السلہ الیہ (اللہ رب العزت نے حضرت موی علیه السلام کی طرف وحی نازل فر مائی ) ..... صد قوا و هه مشهداء (به تھیک کہدر ہے ہیں) گرمعاملہ بہے کہ ....انہ لیمیا حضو ته الوفات فی هذه لخربته (جب اس بندے کواس ورانے میں موت آئی .....نظر یه منة و يسرة (اس نے اپنی دائیں طرف بھی دیکھااور بائیں طرف بھی دیکھا).....و لا قسریباً (اورکوئی اینا قریبی نظرنہیں آیا).....ور ای نسفسسه غسریبهٔ (اس نے اپنے نفس کو غريب ديكها).....وحيدة (اكيلاپايا).....ذليلة (ذليل پايا).....منكسرة (ول تُوتا مواپایا) ..... فرفع بصره الى السماء (پھراس نے آسان كى طرف نظر اتھائی)....و قال (اور کہا)....الھی عبد من عبادك (الله! تيرے بندول ميں ے ایک بندہ ہوں) .....غریب من بلادك (شهرے نكالا گيا ہوں) ..... لو علمت ان عذابی یزیدفی ملکك (اگرمیں جان كركه مجھے عذاب و يے سے آپ کی شاہی میں اضافہ ہوجاتا) .....وعف والا (اوراگر آب مجھے معاف کردیں) ..... انسى يسنقصه من ملكك (اسسة سيك بادشاى ميسكوئي كى آجاتى) .....لما سئلتك المغفرة (الله! مين آب يرجم مغفرت كاسوال ندكرتا) ..... وليس لي ملجاء (اورنہیں ہے میری کوئی جائے پناہ)....و لا رجاء (اورنہیں کوئی میری امید

گاہ) ..... الا انت (گرتو ہی تو ہے) ..... وقد سمعت فیما انزلت انك قلت (میں نے ساہے كآپ نے بیآیت نازل كی ہے) ..... انسى انسا السعفور المرحيم (كميں بڑا بخشنے والا ، بڑارجيم ہول) ..... فلا تنخيب رجاءى (ميرى اميركونة توڑوينا)

8

یاموسی (اےموکی عیش ) ......افکان یحسن بی ان ار دہ (کیا یہ بات مجھے بختی ہے کہ میں اس کی بات کوردکردیا ) ......و هو غریب علی الصفة (اوروہ پردیک تھا، اس حال میں ) ......و قد توسل الی بی (اوراس نے مجھے ئری رحمت کا واسط دیا ) ......و تسوع بین یدی (اور میرے سامنے گر گر ایا ) ...... و عنوتی (مجھے اپنی ویا ) ..... لو سئلنی فی المذنبین من اهل الارض جمیعا لو هبتهم له (اگروہ پوری و نیا کے گنا ہگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں و نیا کے سارے گنجگاروں کی بخشش کردیتا ) ..... لذل غربته یموسی انا الغریب (اےموی ! میں پردیک کی پناہ گاہ ہوں ) ..... و حجیبه (اور میں ہی اس کا دوست ہوں ) و طبیبه (اور میں ہی اس کا دوست ہوں ) و طبیبه (اور میں ہی اس کا طبیب ہوں ) ..... و راحمه (اور میں ہی اس پر رحمت کرنے والا ہوں )

سوچے کہ اگرایک نو جوان اپنے آپ کواس حال میں دیکھتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی وجہ سے اگر وہ ساری دنیا کے گہرگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں ساری دنیا کے گہرگاروں کو بخش دیتا۔ جب وہ اتنا کریم ہے تو کیا استے بڑے بجح میں سے اللہ تعالی ہم میں سے کسی ایک کی بھی فریا دکو قبول نہیں فرما کیں گے۔کوئی تو ایسا مرد ہوگا،کوئی تو ایسی عورت ہوگی جس کے دل سے دعا نکلے گی اور اس کی برگت سے اللہ تعالی باقی سب کے گنا ہوں کی بھی بخشش فرما دیں گے۔لہذا آج آپ کی بھی بچی تو بہ کر کے پوری زندگی کے گنا ہوں کی بھی بخشوا لیجے۔اللہ تعالی



ہماری بخشش فرما دے۔اور ہمیں آئندہ نیکو کاری اور پر ہیز گاری کی زندگی نصیب فرما دے۔( آمین ثم آمین )

واخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين





﴿ وَ لَوْ اَنَّ اَهُلَ الْقُراى امَنُوا وَ اتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ٥ ﴾ عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ٥ ﴾

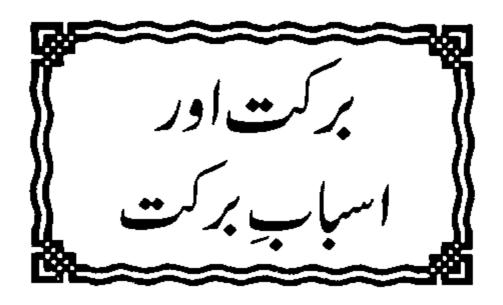

بيان: حضرت مولانا پيرذ والفقاراحد نقشبندى مجدى وامت بركاتهم بمقام: جامع مسجد زينب، معهدالفقير الاسلامى جهنگ بتاريخ: 11 اپريل 2007 برموقع: خطبه جمعة المبارك



# برکت اوراسیاپ برکت

اَلْحَمْدُ لِللهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُراى امَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْارْض٥ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

# بركتون بمراطر زِ زندگی:

دینِ اسلام انسانیت کو ایک ایسا طرز زندگی ویتا ہے کہ جس میں اسے بے شار روحانی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ان فائدوں میں سے ایک فائدہ ''بھی ہے۔اہل ایمان برکت سے اپی جھولی بھر لیتے ہیں۔جبکہ کفار کا دامن اس نعمت سے خالی رہتا ہے۔مسلمان نبی علیہ السلام کی بابر کت سنتوں کے مطابق کام کرکے نبی علیہ السلام کی نبیت سے برکت حاصل کر لیتے ہیں اور کا فراس نعمت سے محروم ہیں۔

بركت كالحيج مفهوم:

برکت کا سیح مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ برکت ہے کیا؟ ..... یا در کھیں کہ جس

علىك فيران المستادرا مال يرك المستادرا مال يرك المستادرا مال يرك

چیز میں برکت ہوگی ، وہ

⊙ ……انسان کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگی۔

⊙ ..... پریشانی کوختم کرےگ۔

⊙....عز توں کا سبب ہے گی۔

⊙ .....دل کوسکون پہنچائے گی۔

#### ز مین میں برکت:

یہ چیز بھی برکت لاتی ہے کہ زمین انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو ۔۔۔۔۔۔ ملک شام کی سرزمین کوسرزمین انبیاء کہتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصی طور پر برکت رکھی ہے۔۔۔۔خصوصی برکت سے کیا مراد ہے؟ کہ وہاں پھل اور سبزیاں وغیرہ ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں پانچ مقامات پراس جگہ کی برکت کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر:

﴿ سُبُحُنَ اللَّهِ فَ اَسُرَى بِعَبُدِهِ لَيُلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِى بِزَكْنَاحَوْلَه ﴾ (بنى اسرائيل: 1) الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِى بِزَكْنَاحَوْلَه ﴾ (بنى اسرائيل: 1) [پاک ہے وہ ذات جوابے بندے کوراتوں رات می جرام سے مجداتصی تک لے گئی وہ مجداتصی کے گردونواح میں ہم نے برکت رکھ دی ]

تک لے گئی وہ مجداتصی کے گردونواح میں ہم نے برکت رکھ دی ]

ویکھا!اس کے اردگرد میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے۔ چونکہ اس سرز مین میں پہلے اور سبزیاں بہت اچھی ہوسکتی ہیں اس لیے کفر کی نظر اس زمین پر ہے کہ ہم کس طرح اس پر قبضہ کریں اور اس کو اپنے استعمال میں لیے آئیں ۔ تو زمین میں اللہ تعمالی نے استعمال میں لیے آئیں ۔ تو زمین میں اللہ تعمالی نے انسان کی ضرور توں کو پورا نے انسان کی ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ اس لیے کہ بیز مین انسان کی ضرور توں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔

الكوني الكونية الكونية

#### بيت اللُّد شريف ميں بركت:

بیت الله شریف میں الله تعالی نے برکت رکھ دی ہے۔ ارشا دفر مایا: ﴿ إِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وُّضِعَ لِلْنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَا دَکاً وَ هُدًی لِلْعَلَمِیْن ﴾ (العمران: 96)

[ پہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ ہے جو برکت والا ہے اور تمام جہانوں کے لیے ھدایت ہے ]

تو یہ گھر پر کتوں والا ہے ۔۔۔۔۔ بر کتوں والے گھر ہے کیا مراد؟ ۔۔۔۔ کہ جاتے ہیں اور وہاں ہے جو چاہتے ہیں لے کر واپس آتے ہیں۔ ہمارے مرشد عالم میں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حاجیوں کارش زیادہ ہوا تو برنا شور مچا کہ اس دفعہ بڑے ماجی آئے ہیں ، یہ 1930ء کی بات ہے ، جب گنتی کی گئی تو وہ 35000 تھے۔ اس وقت پینتیس ہزار حاجیوں کے آنے پراتنا شور مچا۔ اور اس سال جی کے موقع پرا خبار میں خبر آئی کہ چالیس لا کھ لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے آئے اور تیس لا کھ لوگ زیمنی میں خبر آئی کہ چالیس لا کھ لوگ وہ کا جبار کے دریعے آئے اور تیس لا کھ لوگ زیمنی مائند ہے۔ آئے لیمن ستر لا کھ لوگوں کا مجمع تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم کی مثال رحم کی مائند ہے۔ جیسے ماں کے رحم میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب بھی وہ اس کے لیے کافی موتا ہے اور پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ، وہ رحم بھی اس کے لئے کافی رہتا ہے۔ حرم کی مثال بھی ایسے بی ہے کہ جب تھوڑ ہے حاتی ہوتے تھے تو بھی سا جاتے تھے اور اب مثال بھی ایسے بی ہے کہ جب تھوڑ ہے حاتی ہوتے تھے تو بھی سا جاتے تھے اور اب مثر لا کھ تھے تو وہ بھی سا جاتے تھے اور اب ستر لا کھ تھے تو وہ بھی سا جاتے تھے اور اب ستر لا کھ تھے تو وہ بھی سا جاتے تھے اور اب ستر لا کھ تھے تو وہ بھی سا گئے۔

### حج اورعمره میں برکت:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب مٹھ ایتے کی خدمت میں حاضر ہوکر کہتا ہے کہ جی مجھے رزق کی تنگی کا سامنا ہے ، تو آپ مٹھ آیتے ارشا دفر ماتے : تم نکاح کرلو، یعنی نکاح کرنارزق بڑھنے کا سبب ہے ۔۔۔۔۔کیوں؟ ۔۔۔۔۔اس لیے کہ کنوارہ
آ دمی صرف اپناا کیلے کارزق پاتا ہے اور جب شادی ہوجاتی ہے تو پھراس کی بیوی کا
رزق بھی ملتا ہے۔ ہوسکتا ہے وہ زیادہ نصیب والی ہو۔ ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ بخت والی
ہواوراس کے جھے کا زیادہ رزق طے ۔ واقعی ہم نے بید یکھا کہ اکیلا ہوتا ہے تو تھوڑا
رزق پاتا ہے اور جب شادی ہوجاتی ہے تو اللہ تعالی رزق بڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب
یکے ہونا شروع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی ویسے ہی اس کا رزق بھی بڑھاتے رہے
ہیں، کیونکہ جو آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے،اگر وہ شخص کہتا: اے اللہ کے
مجوب ملی ہوتا ہے اپنا رزق کی ہوئی ہے۔ تو پھر آپ ملی ہوتی ہم ارشاد فرماتے ، پھر جج
وعمرہ کرو۔ چنا نچے کتابوں میں لکھا ہے کہ جج وعمرہ کی کثر ت انسان کے رزق میں برکت
ڈالتی ہے۔

# بكريوں ميں بركت:

اس برکت کی مثال ذرایوں مجھے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی مراقی ہے اور شادفر مایا:

#### '' بکری پالو،اس میں برکت رکھ دی گئی ہے۔''

واقعی اللہ تعالیٰ نے بکریوں میں برکت رکھی ہے۔ اس کے بالمقابل آپ ایک کتیا کودیکھیں۔ کتیا ایک وقت میں بھی پانچ بچے دیتی ہے، بھی سات دیتی ہے، اور بھی نو اور دس تک بھی دیتی ہے۔ جبکہ بکری ایک دویا زیادہ سے زیادہ تین بچے دیتی ہے ور نہ صرف ایک اور دو بچے ۔ اب ذراغور کیجے کہ ادھر بکری کے ایک اور دو بچے ہوتے ہیں اور کتیا گے آٹھ سے دس بچے ہوتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ بکری روز ذرج ہوتی ہے اور لوگ اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں تو آپ کو پینکٹروں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ جب کو تیا ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں تو آپ کو پینکٹروں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ جبی نظر آپ کیں گے۔ اور کتوں کے ریوڑ بھی نظر نہیں آئے۔ وہ

پیدا تو آٹھ ہے دی ہوتے ہیں مگرمٹ جاتے ہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت ہی نہیں رکھی اور بکری کے بیچے ہوتے تو ایک اور دو ہیں ، اور لوگ ان کو ذیح کر کے روز کھاتے ہیں ، پھر بھی ریوڑوں کی شکل میں اس لیے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ان میں برکت رکھ دی ہے۔ چنا نچے جن علاقوں میں لوگ بکریاں پالتے ہیں ، ہم نے ویکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس دوسو، تین سو، پانچ پانچ سو بکریاں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم مشرقی ہیں نوکلب نامی ایک فنبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے پاس اتن بکریاں تھیں کہ جب وہ انہیں باہر نکا لتے تھے تو وہ پورے پہاڑ کو ڈھانپ لیتی تھیں۔

#### زیتون میں برکت:

قرآن مجيد ميں زيتون ميں بھی برکت بتائی گئی ہے ﴿ شَجَرَةٍ مُّباَرَ كَةٍ زَيتُونَةٍ ﴾ (النور:٣٥)

اورسائنس کی دنیا کہتی ہے کہ زیتون کے تیل کے اندرانسان کے لیے بڑے فائدے ہیں۔ساری دنیا میں جو تیل استعال ہوتے ہیں وہ سب کے سب انسان کی شریا نوں کو بند کرتے ہیں اور کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے۔ تھی ، تیل اور کو کنگ آئل سب اس میں شامل ہیں۔ ان کو اگر انسان کھائے تو دل کی شریا نیس بند ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر فقط زیتون کا تیل ہی ایک ایسا تیل ہے ، جو بند شریا نوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اندر فقط زیتون کا تیل ہی ایک ایسا تیل ہے ، جو بند شریا نوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ یہ کی تحقیق سامنے آئی ہے اور اس تحقیق کے بعد کا فروں نے زیتون کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قتم کھائی ہے۔وَ التیں نو وَ حکمت السزَّیْتُونُ وَ اور شَدِ جَدَدِهِ مُّہَارَ کَةٍ بھی فرمایا ۔۔۔ اللہ نے ایک بندوں کے بندوں کے لیاس میں کیا حکمت رکھ دی ہے۔

ہمارے ایک دوست ڈاکٹر ہیں۔وہ کہنے لگے: میرے پاس دل کے سومریض

آئے، میں نے ان کوسب دوائیاں بند کروا دیں اور ان سے میں نے کہا کہتم فقط زیتون کا تیل استعال کرو۔ سالن میں بھی وہی ڈالیں اور اگر پراٹھا بنا نا ہوتو وہ بھی زیتون کا تیل استعال کرنے کے بعد دوبارہ چیک زیتون کے تیل کا بناؤ اور چالیس دن مسلسل استعال کرنے کے بعد دوبارہ چیک کراؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہان میں سے چالیس مریضوں کا کوئیسٹرول لیول پنتے آچکا تھا۔

#### مومن کے جھوٹے میں برکت:

اللہ تعالیٰ نے مومن کے جھوٹے میں شفا اور برکت رکھ دی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب آ دمی کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو جوسامنے سالن ہوتا ہے اس سالن کے درمیان میں برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے اپنے قریب ہے، سامنے ہے اور کناروں سے کھانا چاہیے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا:

> کُلْ بِیَمِیْنِكَ وَ کُلْ مِمَّا یَلِیْك (دائیں ہاتھ سے کھاؤاور قریب سے کھاؤ)

درمیان ہے نہیں اٹھانا جا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔

### نبی ءرحمت می پینے کے لقمے کی برکت:

ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کھانا کھار ہے تھے۔اس دوران ایک بے باک ی عورت قریب سے گزر نے گئی ..... بیباک سے بیمراد ہے کہ وہ مردول کے ساتھ بہت ہی دھڑ لے سے بات کر لیتی تھی۔وہ کسی سے گھبراتی یا ڈرتی نہیں تھی ..... چنانچہ وہ عورت جب قریب سے گزر نے گئی تو کہنے گئی:،خود کھار ہے ہیں اور جھے صلح ہی نہیں مارتے ۔ تو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فر مایا:تم بھی ایک لقمہ کھالو۔ کہنے گئی بنہیں یہ لقمہ نہیں کھاؤل گی، بلکہ جولقمہ آپ اینے منہ میں چبار ہے ہیں میں وہ لقمہ لوں یہ لقمہ نہیں کھاؤل گی، بلکہ جولقمہ آپ اینے منہ میں چبار ہے ہیں میں وہ لقمہ لوں

گ۔ چنانچہ نبی مظافیۃ نے اپنے منہ والالقمہ نکالا اور اس کے پاس پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے جیسے ہیں کہ اس کے اس عورت نے جیسے ہی وہ لقمہ اپنے منہ میں لیا ، اس پر حیا ایسی غالب آئی کہ اس کے بعد اس کی زندگی کی ترتیب ہی بدل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان والے کے جھوٹے میں بھی برکت ہوتی ہے۔

# تحسنیک میں برکت:

ای لیے شریعت مطہرہ نے تحسنیک کا تھم دیا ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ چھوٹے نیچ کے منہ میں سب سے پہلے کئی نیک بندے کا جھوٹا جائے۔اسے تحسنیک کہتے ہیں،اس میں بھی برکت ہوتی ہے۔ دین اسلام تو ہمیں برکتوں کے حصول کی تعلیم دیتا ہے۔کفر کو کیا پہند، برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کی تو ڈکشنری میں اس کا کوئی مترادف لفظ ہی نہیں ہے۔

#### صحت میں برکت:

اللہ نعائی انسان کی صحت میں بھی برکت ڈالتے ہیں۔ صحت میں برکت سے کیا مراد ہے؟ صحت میں برکت سے مرادیہ ہے کہ اللہ نعالی انسان کی صحت میں ایسی برکت دیں کہ اس کو ڈاکٹر اور طبیب کے پاس جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ مثال کے طوریر:

- ⊙ ...... ہم نے روس میں ایک بوڑھا دیکھا۔ اس کی عمر اسٹی سال ہے زیادہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ان اس سالوں میں میں نے بھی اپنے ہاتھوں ہے دوائی کی گولی اپنے منہ میں نہیں ڈالی۔ یعنی بوری زندگی میں میں نے بھی کوئی گولی نہیں کھائی۔ بیصحت کی برکت ہے۔
- ⊙ ..... ہمارے حضرت مرشد عالم مستلط آخری عمر میں شوگر کے مریض ہو گئے تھے

۔۔۔۔آپ جانتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو تھوڑی قبوڑی دیر کے بعد پیشا ب کرنے کی ضروت پیش آتی ہے۔۔۔ہم ایک مرتبہ مری میں حضرت فیٹٹٹ کی خدمت میں ماضر سے ہے۔ اس دن وہاں پورے ملک کے بڑے قرا آئے ہوئے تھے۔رمضان شریف کی رات تھی۔حضرت بھی نے مغرب کی نماز پڑھی ، پھر کھانا کھایا۔کھانا کھانا۔ کھانا کھانا نے بعد دوبارہ وضوتازہ کیا اور اس کے بعد معجد میں تشریف لے آئے۔وہاں پرعشا کی نماز پڑھی ، پھر تراوی کے بعد معجد میں تشریف لے آئے۔وہاں پرعشا کی نماز پڑھی ، پھر تراوی کے بعد معجد میں تشریف لے آئے۔وہاں پرعشا کی نماز حضرت سے تلگ تو عاشق قرآن تھے۔ وہ قرآن سنتے تھے تو ان پرنشہ طاری ہوجاتا تھا۔۔۔۔۔ وہ تر آن سنتے تھے تو ان پرنشہ طاری ہوجاتا تھا۔۔۔۔۔ دہنر خوان لگا دیا گیا۔ چنانچے حضرت نے وہیں تحری فرمائی ۔۔۔ حری کھانے کے بعد عام طور پر بند کو بیشا ب کی ضرورت پیش آتی ہے۔ چنانچے میں نے حضرت سے قریب موکر پوچھا، کیوں؟ میں خور پوچھا، کیوں؟ میں نے عضرت نے کرفی کیا ، جی وضوتازہ کرنے کے لیے۔فرمانے گے،

''میراوضوکوئی کچادھا گاہے۔''

یے خود مجھے فر مایا، ہمیں ہے بات سمجھ میں نہیں آرہی تھی کہ مغرب کا وضو کیا ہوا تھا،

پوری رات گزرگئی ، حری بھی کھالی ، اور پھر شوگر کے مریض تھے، اس کے باوجود فر ما

رہے ہیں کہ میرا وضو کوئی کچا وھاگا ہے۔ حضرت ؓ نے ای وضو کے ساتھ فجر کی نماز

پڑھی اور نماز کے بعد درس قرآن شروع کر دیا۔ جب درس ختم ہوا تو اشراق کا وفت ہو

چکا تھا۔ چنا نچے حضرت نے ای وضو کے ساتھ اشراق کے نوافل پڑھے، اشراق کی نماز

پڑھنے کے بعد کمرے میں آکر وضو کیا۔

بہ کوگ تو امام اعظم میں ہیں ہے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ عشا کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ہم نے اپنی زندگی میں ایک اللہ والے کومغرب کے وضو سے اشراق

کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔اور بندہ بھی وہ جو شوگر کا مریض تھا.....یہ کیا چیز تھی؟.....یصحت میں برکت ہے۔

ایک دفعه اس عاجزنے پوچھا: حضرت! آپ کی صحت ایسی ہے کہ ایسی صحت ہم نے کسی کی نہیں دیکھی فر مانے گئے: مجھے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطافر مائی اور میں نے اس شب قدر میں جو دعائیں مانگیں ان میں سے ایک دعایہ بھی تھی کہ یا اللہ! میری زندگی میں برکت ڈال دے۔

پھر حضرت نے فرمایا کہ عمر میں برکت بھی بھی تواہیے ہوتی ہے کہ ساٹھ سال رہنا تھا اور اللہ تعالی اس کی عمر برٹر ہا کر اسی سال کر دیتے ہیں۔ کی لوگ ساٹھ سال میں پہنچ کر مریض بن جاتے ہیں۔ وہ دوسروں کے مختاج بن جاتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں ، دپیٹے سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے وبالِ جاں بنے ہوتے ہیں۔ چنا نچہ فرمایا کہ بھی بھی برکت کا بی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اسے ایسی صحت دے دیتا ہے کہ موت سے پہلے ان کو کسی کی مختاجی ہی نہیں ہوتی۔

⊙ ..... آج ہم ایک الی خاتون کا جنازہ پڑھ کرآ ۔ ئے جو ہمارے خاندان میں سب
سے زیادہ عمر کی تھی ۔ ان کی عمر بیاسی سال تھی ۔ ان کے بیٹے مجھے بتار ہے تھے کہ اس
بیاسی سال کی عمر میں بھی وہ اپنے سارے کام خود کرتی تھی ، اسے کسی کی مختاجی نہیں
تھی ۔ بیاعمر میں برکٹ کہلاتی ہے۔

# علم میں برکت:

اللہ تعالیٰ علم میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں .....علم کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ....علم کی برکت کیا ہوتی ہے؟ ....علم کی برکت یہ ہے کہ انسان جو پڑھتا ہے اس پر اسے ممل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور جوشا گرداس سے پڑھتے ہیں وہ اس کے لیے صدقہ ، جاریہ بن جاتے ہیں یعنی ان کے ذریعے علم آگے جاری ہوجا تا ہے۔ جیسے :

ان کی فقہ کو قبولیت بخش ۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے علما کی ایک جماعت تیار کی اور ان کی فقہ کو قبولیت بخش ۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے علما کی ایک جماعت تیار کی اور اس سے کہا کہ جا کر دیوار چین کے بار بے میں معلومات حاصل کرو۔ اس جماعت نے آکر بتایا ہم جہاں پہنچ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ طاب کی فقہ کا نوراس سے بھی آگے بہنچا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی قبولیت عامہ تاتبہ عطافر مائی تھی ۔

#### وقت میں برکت:

الله تعالی وقت میں بھی برکت دے دیتے ہیں۔ جب الله تعالی وقت میں برکت دیتے ہیں تو انسان تھوڑے وقت میں بھی زیادہ کام کرلیتا ہے۔ جیسے:

نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جواسلامی انقلاب پیدا کیا اس کی تین خاص

المائية في المائية في

خوبیاں بہ ہیں کہ

.....تھوڑ ہے وقت میں ۔

....تھوڑے اسباب کے ساتھ۔

.....تھوڑ ہےنقصان کے ساتھ۔

پوری دنیا کے اندرایک تبدیلی پیدا کردی گئی۔ دس سال کا عرصہ کیا چیز ہوتی ہے!اس مخضر ہے عرصے میں انقلاب پیدا کردیا۔اسباب بھی تھوڑے تھے ۔۔۔۔ کتنے تھوڑے تھے؟ سواری نہیں ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ سواری ہوتی تھی تو کھانے کو پچھنہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ایسالشکر بھیجا جس کے ہرفوجی کوروزانہ ایک کچھور کھانے کو متائی تو وہ بڑے کچھور کھانے کو متائی تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے گئے: اچھا! صرف ایک کچھور کھانے کو ملتی تھی۔ فرمانے گئے، ہاں وہ دن بھی آیا جب ایک کچھور بھی کمانا بند ہوگئی۔

تیسرا پوائٹ ہے ہے کہ تھوڑ نے نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا ہوا۔ ہے بھی عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں اور کا فروں کی جو جنگیں ہوئیں ان میں دونوں طرف کے مقتولین (یعنی جومسلمان شہید ہوئے اور جو کافرقتل ہوئے ان سب) کی تعدادتھی 1069 ۔ اتنے بندوں کے جانی نقصان کے ساتھ یہ انقلاب پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جبکہ آج تو امن کے زمانے میں ہزار بندے مرجاتے ہیں۔ جنگوں کی تو بات ہی نہیں ہوتی ۔ تو گویا اتنے تھوڑ ہے و صے میں ، اتنے تھوڑ ہے وسائل کے ساتھ اور اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کردینا، یہ تھوڑ ہے وسائل کے ساتھ اور اتنے کم نقصان کے ساتھ اتنا بڑا انقلاب پیدا کردینا، یہ بی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شان ہے ۔ اللہ رب العزت نے آپ مشاب کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی تھی۔

⊙ .....ایک محدث تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی زندگی کے دنوں کوان کی

کتابول کے صفحات پرتقسیم کیا گیا تو روزانہ کے چالیس صفحے ہے۔ آج ہم کسی کتاب کے چالیس صفحے پڑھنہیں سکتے اور انہوں نے روزانہ چالیس صفحے نئی کتاب کے کھے۔اگر پہلے پندرہ ہیں سال جوعلم خاصل کرنے کے ہیں وہ نکال دیے جا کیں تو پھر یہ اوسط چالیس سے بھی او پر چلی جائے گی۔روزانہ نئی کتاب کے چالیس سے بھی او پر چلی جائے گی۔روزانہ نئی کتاب کے چالیس سے زیادہ صفحات لکھ دینا آسان کا منہیں ہے۔لیکن جب اللہ تعالی وقت میں برکت دیے ہیں تو تھوڑے وقت میں بندے کے زیادہ کام نکل آتے ہیں۔

• سحضرت اقدس تفانوگ نے اپنی زندگی میں 2800 کتابیں لکھیں۔تفسیر بھی لکھیں۔وفسیر بھی لکھیں، وین کا کونسا لکھی۔ حدیث پر بھی لکھیں، فقہ پر بھی لکھیں،تضوف پر بھی لکھیں، وین کا کونسا شعبہ ہے جس میں انہوں نے کا منہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا فرمادی تھی۔

#### قوت ِ حافظه میں برکت:

الله تعالی بھی بھی انسان کی قوت حافظہ میں بھی برکت عطافر مادیتے ہیں۔قوت حافظہ میں برکت بیہ ہے کہ انسان ایک بات سنتا ہے تووہ ۔۔۔۔۔اَکٹَ فُٹُ شُ کُ الْمُحَجَّدِ ' (پھریرکیسرکی مانند)۔۔۔۔ہوجاتی ہے۔

⊙ … علامدانورشاہ کشمیری میں ہیں کا اللہ تعالیٰ نے بے مثال قوت حافظہ عطافر مائی ہیں۔ ایک مرتبہ خالفین نے عدالت میں ایک الیں عبارت پیش کی جس کا مطلب ان کے اپنے حق میں بنما تھا اور اہل حق کے خلاف بنما تھا۔ بہت سے علیا نے وہ عبارت رکھی تو جیران ہوئے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ کتاب بھی ٹھیک ہے اور اس میں لکھا ہوا بھی ہو کے کہا کہ بیعبارت حضرت کشمیری میں لاکھا کو وہ کھائی جائے۔ جب ان کو وہ عبارت دکھائی گئی تو حضرت شمیری میں لکھا ہوا ہوں عبارت وہ عبارت دکھائی گئی تو حضرت شمیری میں لکھے والے کا تب کو فلطی ہوئی ہے، اس فرہ عبارت دکھائی گئی تو حضرت شمیری میں سے غائب کودکھائی گئی تو حضرت شمیری میں سے غائب کردی ہے، اور جب نے کتاب لکھتے ہوئے پوری ایک سطر در میان میں سے غائب کردی ہے، اور جب

کیچیلی عبارت اگلی عبارت سے ملی تو مفہوم بدل گیا، لہذا اصل کتاب لائی جیلی عبارت اگلی عبارت سے ملی تو مفہوم بدل گیا، لہذا اصل کتاب لائی گئی تو حضرت مختلط کی بات سوفیصد سے نکلی ۔اس کے بعد حضرت سے نے متاکیس سال پہلے بیرعبارت پڑھی تھی۔

- صصرت شیخ الهند سید الله کا ایک شاگر و تنهمولا ناغلام رسول بینو کی طلال ملائل سید این علاقے سے آگے ایک علاقہ بی نظرت شید الله مین الل
- . • ....حضرت ابو ذرعہ طابق ایک محدث گزرے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ

حضرت! کیا آپ کوا یک لا کھ حدیثیں زبانی یا دہیں؟ تو فرمایا: مجھےا یک لا کھ حدیثیں اس طرح یا دہیں جیسے عام لوگوں کوسورہ فاتحہ یا دہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوالیم غیر معمولی قوت حافظہ دی ہوئی تھی۔

#### رزق میں برکت:

اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں .....رزق میں برکت سے کیا مراد ہے؟ .....کہ بندے کے پاس جو پچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کود یکھا کہان کے پانچ سات بچے ہوتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کود یکھا کہان کے پانچ سات بچے ہوتے ہیں، چھسات ہزار تخواہ ہوتی ہے۔ اور انہوں نے کسی کا تھوڑ اسا بھی قرضہ ہیں دینا ہوتا۔ ان کا رزق ان کی ضرور توں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کی مثالیس بھی سن لیے کے ۔

صدحفرت ابوهریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت ہی بجو کا تھا۔ لہذا عشا
کی نماز پڑھنے کے بعد راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ خیال بیتھا کہ صحابہ گھر جاتے ہوئے
د کھے کہ کہیں گے کہ چلو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سیدنا ابو بکر ﷺ گزرے انہوں نے
سلام کیااور چلے گئے ، میں نے سوچا کہ ان کے گھر میں بھی پچھ نہیں ہوگا۔ سیدنا عمر ﷺ
یکی آئے ، سلام کیا اور چلے گئے۔ میں نے سوچا ، لگتا ہے کہ ان کے ہاں بھی فاقہ
ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوق والسلام تشریف لائے اور جھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے
مجبوب میں تیکھ ہوتی علیہ السلام تشریف لائے اور جھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ کے
مجبوب میں تیکھ ہوتی علیہ اللہ کے اور جھے ایک ساتھ کے کہا: دودہ کا ایک پیالہ ایک بیالہ ایک کے لیے تو کا فی ہوتی جائے گا۔

جب دودھ کا پیالہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا ، ابوھریرہ! جا وَ اور اصحاب صفہ کو بلا کر لا وَ۔ ان کی تعداد ماشاء اللّٰہ سترتھی ۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ جو دوسروں کو بلانے جاتا ہے تو وہ پہلے دوسروں کو بلاتا ہے اور آخر میں اس کی باری آتی ہے۔ یہ دودھ کا پیالہ تو ختم ہی ہوجائے گا۔ چنا نچہ جب میں واپس آیا تو نبی علیہ الصلوق والسلام نے ارشادفر مایا، ابوھریرہ! یہ ان سب کو بلاؤ! میں نے دودھ بلانا شروع کیا۔ ہر بندہ اس پیالے میں سے بیتیار ہا اور پیٹ بھرتار ہا، ستر بندوں نے ددوھ پیا اور دودھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ آخر میں نبی علیہ الصلوق والسلام نے مجھے فر مایا: اب تو پی ایس کہ میں نے خوب جی بھر کر پیا اور دودھ اتنا ہی رہا۔ نبی علیہ الصلوق والسلام مسکرائے اور فر مایا، ابوھریرہ! اور پیو! میں نے اور پیا، دودھ ویسے کا ویسا۔ اس کے بعد اللہ کے مجبوب ملے آئی ہے نے خودنوش فر مایا۔

ص....غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر ﷺ کی اہلیہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام
 کے لیے بکری کا بچہ ذنح کرایا اور سالن بنا دیا۔ اور حضرت جابر ﷺ کے ذریعے پیغام
 بھجوایا کہ اے اللہ کے نبی میٹی آئی آئی آئی الشریف لا ہے ، کچھ کھانا کھا لیجے۔ جب
 حضرت جابر ﷺ نے آکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ تو نبی علیہ السلام نے سب
 لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ چلو، آج جابر ﷺ کھر میں دعوت ہے۔ جب حضرت
 جابر ﷺ نے کھر میں دعوت ہے۔ جب حضرت
 جابر ﷺ نبی علیہ الصلاۃ قادر بیوی ہے آکر کہا کہ وہ تو پورالشکر
 ار ہا ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، کیا آپ نے لشکر کو دعوت دی ہے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دی ہے؟ کہنے گئے: میں نے نہیں دی، میں نے تو صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پور کے شکر کو دعوت دی ہے تو پھر ہمیں دی۔ وہ کہنے گئی کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعوت دی ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

جب نبی اکرم مٹی آئی صحابہ ﷺ کے ہمراہ تشریف لائے تو آپ مٹی آئی نے وہ سالن نکال کر تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ پورے شکرنے کھانا کھایا اور ابھی ان کا سالن

بھی بچاہوا تھا۔اس کورزق کی برکت کہتے ہیں۔اور جب رزق میں ہے برکت نکل جاتی ہے تو بندہ لاکھوں کما تا ہےاورخرچ ہونے کا پہتہ ہی نہیں چلتا۔

🖸 .... ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ عبدالما لک ﷺ چوک قریشی والے۔وہ ا یک مرتبہمسجد میں بیٹھ کر مجھے فر مانے لگے کہ میں اس وفت نماز پڑھ کرمسجد میں بیٹھا ہوں اور باوضو ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کرآپ کوایک بات سنار ہا ہوں جو کہ سو فیصد تچی ہے۔ چونکہ ان بزرگوں نے مجھے ڈائر یکٹ بیہ بات سائی اس لیے میں یور ہےاطمینان کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بات نقل کرر ہاہوں۔فر مانے لگے کہ میں سارا ون ذکرا ذکار میں مشغول رہتا تھا اور دعا ئیں مانگتا تھا کہ اللہ! مجھے رزق دے دے، برکت دے دے،اور اپنے شنخ ہے کہتا تھا کہ آپ دعائیں کریں۔ایک دفعہ میرے شنخ نے تقریباً ہیں کلوگرام گندم کا ایک گٹو مجھے بھیجا اور ساتھ ایک جٹ بھیجی ۔ اس حيث پرتکھا ہوا تھا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴾ اورفر ما يا كه به كندم كسى برتن ميس ڈ ال دواوراس کا ڈ ھکنا بند کروو، پھراس میں سے نکال کرتم اے استعمال کرتے رہنا۔ حضرتؓ نے فرمایا کہ آج اس واقعہ کو جالیس سال ہے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے، میں اپنے گھر میں اس گندم کوآج بھی استعال کرر ہا ہوں ۔ پھرفر مایا کہ اس وقت میر ہے گھر میں دوسو، تین سومہمان روزانہ ہوتے ہیں ، وہ بھی یہی کھاتے ہیں۔ یہ بھی فر ما یا کہ سال میں جب اجتماع میں ہزاروں لوگ آتے ہیں تو وہ بھی یہی گندم کھاتے مب<u>ل</u> -

ایک مرتبہ میرے پاس ایک جنزل منیجرصاحب آئے۔ وہ دو ٹیکٹائل ملول کے منیجر وہ کے اوپر جنزل منیجر سے۔ اس وقت ان کی تنخواہ ایک لا کھر و پہیے ماہا نہ تھی ، بیاس زمانے کی ہات ہے جب ڈالر کا ریٹ اٹھارہ روپے تھا، آج تو ڈالر کا ریٹ ساٹھ روپے تھا، آج تو ڈالر کا ریٹ ساٹھ روپے ہے۔ اس وقت انجینئر کی تنخواہ بھی دو تین ہزار ہوتی تھی۔ ماہا نہ تنخواہ ایک لا کھ

رو پیتی اورگھر میں کل پانچ بندے تھے، دومیاں بیوی اور تین بیچ۔ بڑا بچہ بارہ سال کا ، دوسرا دس سال کا اور تیسرا آٹھ سال کا۔ پھر کہنے لگے کہ مل مالک نے دو تین گاڑیاں بھی دی ہوئی ہیں ..... پٹرول بھی فری ہے ....۔ ڈرائیور بھی دیا ہوا ہے ....۔ گاڑیاں بھی ملا ہوا ہے ....۔ بیٹرول بھی دیئے ہوئے ہیں .....میری تنخواہ کا شیکس بھی مالک اداکر تا ہے .... بیلی اور ٹیلیفون کا بل بھی وہی اداکر تا ہے .... میں ایک لا کھرو پیدا ہے گھر لے کے آتا ہوں۔

میں نے پوچھا کہ پھرآپ کا مسئلہ کیا ہے؟ بیس کران کی آنکھوں ہے آنسونکل آئے۔میں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے: میرے خریج پورے نہیں ہوتے ..... اب ذراسوچیں کہ ایک لا کھرو پہتینخواہ تھی اور تین بچے تھے،اور کہتے تھے کہ میرے خریجے پورےنہیں ہوتے۔میں تو حیران ہی ہوگیا!!

پھر میں نے اپنی معلومات کے لیے ان سے پوچھا، جی آپ کا بیہ سئلہ کیسے بنتا ہے؟ اس نے کہا: میں نے ڈیفنس لا ہور میں کوٹھی کے لیے پلاٹ خریدا۔ اس کی قیمت 66 لا کھرو پے تھی۔ جب بغیر شروع کی تو ایک اور بندہ آکر کہنے لگا کہ بیتو میرا پلاٹ ہے۔ پہتہ چلا کہ جس نے وہ پلاٹ بیچا تھا اس نے وہی پلاٹ کسی اور کو بھی بیچ دیا تھا۔ یوں میر سے ساتھ دھو کا ہوا اور میر سے 65 لا کھرو پے چلے گئے ۔۔۔۔۔ پھر دوبارہ ایک جگہ پلاٹ خریدا۔ تغیمر کرنے کے لیے نقشہ بنوا یا اور ایک ٹھیکیدار کو بلوایا۔ٹھیکیدار نے کہا گئے۔۔۔۔ پہتہ پلاٹ خریدا۔ تغیمر کرنے کے لیے نقشہ بنوا یا اور ایک ٹھیکیدار کو بلوایا۔ٹھیکیدار نے کہا کہ جی مجھے وہ سے نیزرہ لا کھرو پے ایڈوانس دیں، میں بیدلاؤں گا اور وہ لاؤں گا۔ چنا نچہاس نے پینے لے کر کام شروع کیا۔ اس کے دوران ہی اس کوکوئی اچھا کام اس کیا اور وہ سامان لے کر وہاں چلا گیا۔ یوں میرے پندرہ لاکھ چلے گئے۔۔۔۔۔۔ایک مرتبہ میری بیوی نے کہا: مجھے تو فلاں گاڑی جو 45 لاکھ کی ہے وہ پسند ہے، مجھے وہ لے کروہ میں نے وہ لے کردی ، ابھی اس کی نمبر پلیٹ نہیں گی تھی کہ میں شہر میں کی کام

کے لئے بینک میں گیا۔گاڑی کو کھڑا کر کے اندر گیا اور جب باہر آیا تو پہۃ چلا کہ کوئی گاڑی تیزی ہے آرہی تھی ،ڈرائیور کے ہاتھ ہے بے قابوہوئی اوراس نے ڈائر یکٹ میری گاڑی میں آکر گاڑی ماری اور میری گاڑی ٹوٹل زیروہوگئی۔وہ 45 لا کھ بھی چلے گئے۔

میں نے ساری روداوس کر انہیں کہا کہ اصل مسئلہ رزق کی کی کانہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ جب تک برکت نہیں ہوگ آپ کا مسئلہ طل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے ہے، آپ کے مسئلہ طل نہیں ہوگا۔ کہنے لگے ہے، آپ کی اور تقویٰ سے سے خیر ،اللہ نے مہر بانی فرمادی ۔وہ بجھدار آ دمی تھا۔اس نے اپنی زندگ کو بدلا، نیک نمازی بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگ میں خوشیاں عطا فرمادیں۔یوں اس کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمادیں۔یوں اس کی زندگی میں خوشیاں عطا

﴿ ..... ہمارے ہاں بہبیں جھنگ کے قریب ایک گاؤں ہے۔اس میں ایک الیی عورت تھی جس کو حاتم طائی کی بہن کہا جاتا تھا۔وہ بڑی ہخیہ عورت تھی۔اس کی بید عادت تھی کہ اگراس کے درواز ہے پر کوئی فقیر یا مسکین آ جاتا تو وہ اسے خالی نہیں جانے دیتی تھی ،وہ اس گاؤں کے نہبر دار کی بیوی تھی ،گویاذی حیثیت بھی تھی۔

سے گاؤں سڑک کے بالکل کنارے پرنہیں بلکہ مین روڈ سے بچھ فاصلے پرتھا۔ ہوتا سے تھا کہ اندر کے دیہاتوں کے لوگ آٹھ دس کلومیٹر سے چل کے آتے ، سڑک کے کنارے پہنچتے اور یبال سے گاڑی پر بیٹھ کرشہر جاتے تھے۔ کئی دفعہ گاڑی چلی جاتی تو ان لوگوں کورات و ہیں گزار ٹی پڑ جاتی تھی اور سڑک کے کنارے پرکوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ کئی دفعہ واپس آنے والے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے تھے کہ رات دیر ہوجاتی تھی اور ہوی بچے بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ ویرانے میں سفر کرکے گاؤں میں سٹرکر کے گاؤں میں سٹرکر کے گاؤں میں جہنچنے سے گھراتے تھے۔ چنانچہ وہ بھی و ہیں سڑک پر ہی تھہر جاتے گاؤں میں جہنے سے گھراتے تھے۔ چنانچہ وہ بھی و ہیں سڑک پر ہی تھہر جاتے گاؤں میں جبینے سے گھراتے تھے۔ چنانچہ وہ بھی و ہیں سڑک پر ہی تھہر جاتے

تنصے ۔ جبکہ و ہاں کسی شم کا انتظام بھی نہیں ہوتا تھا۔

اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں وہاں کوئی ایبا انظام کر دیتی ہوں کہ لوگوں کوکوئی مشکل نہ ہو۔ چنانچہ اس نے وہاں ایک کمرہ بنوادیا۔ اس سے لوگوں کو آسانی ہوگئی۔ پھراس نے وہاں پانی کا بندوبست بھی کروا دیا۔ اس سے ان کے لیے اور بھی آسانی ہوگئی۔ پھراس نے وہاں لی بھی پہنچانی شروع کر دی جس سے اور بھی آسانی ہوگئی۔ پھراس کے دل میں خیال آیا کہ لوگ بے چارے بھوکے ہوتے ہیں، چلوان کے لیے پھر دال روثی کا ہی انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے وہاں لنگر شروع کروا ویا اس کئی مفت خور سے طوان کے لیے پھر دال روثی کا ہی انتظام کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے وہاں لنگر شروع کروا ویا اس سے لوگوں کے لئے اور زیادہ آسانی ہوگئی۔ اب کئی مفت خور سے لوگ پلائنگ ہی ایسے کرتے کہ ہم شہر سے چلیں گے، رات کو وہیں تھہریں گے۔ کھانا مہم کی اور مہم پچاس

کے دلاک ضرورت سے زیادہ عقائد ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔گاؤں کا ایسا ہی ایک آ دمی اس عورت کے خاوند کو ملا اور اسے کہنے لگا: لگا ہے کہ تمہار سے پاس مفت کا مال ہے، کیا درخت سے پیسے تو ٹر کرلاتے ہومیاں! اور کہیں خرچ نہیں ہوتے تو ہمیں دو، ہم خرچ کر کے دکھاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بھئی! کیا بات ہے، آ پ کہنا کیا چا ہے ہیں؟ کہنے لگا، تمہاری بیوی نے جو پہنگر شروع کر وایا ہوا ہے، یہاں ہرقم کے لوگ آتے جاتے ہیں، مفت خور سے پڑے رہے ہیں اور کھانا کھاتے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ تمہیں کہیں سے مفت کا مال ہی ہاتھ آیا ہوا ہے۔ اس فے بھوائی زہر بلی باتیں کیس کہ اس نمبر دار نے وہ لنگر بند کر وادیا۔

جب کنگر بند ہوا تو وہ خاتون بہت غمز دہ ہوئی ،کیکن وہ بڑی سمجھدارتھی ، وہ خاموش رہی اور خاوند سے بات تک نہ کی ۔ تا ہم وہ بات کرنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ دو تین دن کے بعد خاوند نے بیوی سے پوچھا کہ کیابات ہے؟ تم مجھے بہت بجھی بجھی لگ رہی ہو۔ کہنے لگی: ہاں ، بس ایسے ہی ذرا پریشانی ہے۔ اس نے کہا: چلو میں تمہیں ایپ رقبے پر لے جاتا ہوں، وہاں باغات بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، وہاں تم چلو پھروگی تو طبیعت ٹھیک ہوجائے گی۔ چنا نچہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رقبہ میں چلی گئے۔

و ہاں جا کراس نے تھوڑی دیر کے لیے ادھرا دھرگھوم کر وقت گز ارا۔ پھر کنویں کے قریب آ کر بیٹے گئی۔اس نے چلتے ہوئے کنویں کے اندر دیکھنا شروع کر دیا۔ خاوند نے کہا:اب رات ہونے والی ہے، چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ کہنے لگی: ہاں ابھی چلتے ہیں۔اس نے پھر یو چھا:تم یہاں ہیٹھی کیا دیکھر ہی ہو؟ کہنے لگی:بس ایسے ہی کنویں کو د مکھے رہی ہوں۔اس نے پوچھا: بتاؤ توسہی آخر کیا دیکھے رہی ہو؟ وہ کہنے لگی: میں دیکھے ہیہ رہی ہوں کہاس کنویں کے اندرخالی ڈول جارہے ہیں اورسب کےسب پانی سے بھر کے واپس آرہے ہیں اور نیچے یانی جیسے تھا وہ وییا ہی ہے جتم ہی نہیں ہور ہا۔اب خاوند نے کہا: اللہ کی بندی! میتو سارا دن اور ساری رات بھی کنواں چلتار ہےتو کنویں کا یانی نہ تو تم ہوتا ہے اور نہ ہی ختم ہوتا ہے۔اس نے کہا: اچھا! ایسے ہی ہوتا ہے؟ خاوند نے کہا :ہاں بیرتو کنواں ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے، کنویں کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ جب خاوند نے بیکہا: تب بیوی نے آگے سے جواب دیا: احیھا!اگر کنوؤں کا یانی ختم نہیں ہوتا تو ایک کنواں اللہ نے ہمارے گھر میں بھی تو جاری کر دیا تھا، وہ کنگر خانہ بھی تو ایک کنواں ہی تھا،تہہیں کیوں اس کے بارے میں ڈر ہوا کہلوگ آ آ کر کھا رہے ہیں ا ، ہمارارز ق ختم ہو جائے گا۔لوجی خاوند کی سمجھ میں بات آ گئی اوراس نے دوبارہ وہ کنگر جاری کہ وا دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ جب تک وہ نیک بندی زندہ رہی اس کاکنگرلوگوں کے لیے چلتا رہا۔

# (برکت کے اسباب

اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ برکت کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے کئی اسباب ہیں۔

☆.....تقوى:

تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی صحت میں ،رزق میں ،عزت میں ،اولا د میں ، دین میں ،غرض ہر چیز میں برکت عطا فر مادیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ وَ لَوْ اَنَّ اَهُلَ الْقُراى امَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ٥ ﴾ (الاعراف: ٩٤)

''اگریبستی دیبوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسان اور زمین سے برکتوں کے درواز ہےان کے لئے کھول دیتے''

تو جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت دے دیتے ہیں۔ بیقر آنی فیصلہ ہے اور کا ئنات کی بیصدافت ہے، بیہ کچی ہو اور گھوں بات ہے کہ جو بندہ بھی تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکت عطافر ما دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کو بھی رزق کی پریشانی نہیں ہوتی۔مثلاً:

کے دعا کروانے کے لیے گیا اور اللہ نے مجھے ان کی دعا ہے بیٹا دے بھی دیا۔ پھر میں کی دعا کروانے کے لیے گیا اور اللہ نے مجھے ان کی دعا ہے بیٹا دے بھی دیا۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں ایک روپیہ بطور مدیہ پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت! آپ کالنگر چلتا ہے، لوگ آ کر کھاتے پیتے ہیں اور مہمان نوازی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا آپ یہ قبول کر لیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرا ایک مکتبہ ہے، میں اس میں میں قبول کر لیں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میرا ایک مکتبہ ہے، میں اس میں

کتابوں کا پچھ کام کرتا ہوں اور مجھے وہاں سے مہینے میں پچیس روپے بچیتے ہیں اور میرے وہ پچیس روپے ختم ہی نہیں ہوتے ، واقعی الیمی ہی بات ہے کہ اللہ والوں کے پچیس روپے ختم ہی نہیں ہوتے۔

🕁 ....جنید بغدادی ﷺ کے پاس ایک آ دمی آیا اور عرض کیا کہ حضرت! حج کا ارادہ ہے گر وسائل نہیں ہیں ، و عافر ما دیجیے۔حضرت نے د عابھی فر مائی اور فر مایا کہ بیہ چونی لے جاؤ ،جوخرچ ہو ،کر لینا اور باقی واپس کر دینا۔وہ جیب میں چونی ڈال کر حج کرنے کے لیے گاؤں ہے باہر نکلا ، اس کی نظرا یک قافلے پر پڑی۔ جب وہ قافلہ قریب ہے گزرنے لگا تو قافلے والوں نے پوچھا: کیا حال ہے؟ ہم حج پر جارہے ہیں۔اس نے کہا: جج کے لیے جانے کا ارادہ تو میرانجھی ہے۔ قافلے والوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا: احیما! ہمارے ایک ساتھی بھی حج پر جانے والے تھے وہ آنہیں سکے۔اس لیے ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، آؤ! ہمارے ساتھ ہی چلو، ہم تمہیں سواری کے لیےاونٹ بھی ویتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہی کھانا کھانا۔ چنانچہوہ مہمان بن کران کے ساتھ گیا اور حج کرلیا۔ واپسی پر ایک اور قافلہ مل گیا ،اس قافلے والوں نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں میں ہے ایک آ دمی جج کے موقع پرفوت ہو گیا ہے ،اس کا اونٹ خالی ہے۔ آؤ! ہم تمہیں واپس پہنچا دیتے ہیں ،ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ چنانچہ اس قافلے والوں نے اسے اس کے گاؤں پہنچا دیا۔ جج سے واپسی پر وہ حضرت کے یاس پہنچا۔حضرت نے پوچھا: سناؤ بھئی! کیسے رہے؟ اس نے کہا کہ حضرت!میرا حج تو مفت میں ہی ہو گیاہے اور مجھے وہ چونی کہیں خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں یڑی۔حضرتؓ نے فر مایا کہا چھا! پھرمیری چونی واپس کر دو۔

﴿ ....قرب قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری و نیا میں ایمان والے ہوں
 گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اتنی برکت ویں گے کہ ایک گائے

الكان الإالجائير @ 22**5) 1388** الكان الوام إلي المال الإيراك )

کا دود ھے پورے خاندان کے لیے کافی ہو جایا کرے گا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کی وجہ سے کہ تقویٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت وے دیتے ہیں۔

# (2)....وْكرالْلِي:

اللہ کی ذات میں بھی برکت ہے اور اللہ کے نام میں بھی برکت ہے۔اللہ کی ذات میں برکت کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿ تَبَرَكَ الَّذِى بِيدِهِ الْمُلْكُ ﴾ (الملك: 1)

" بركت والى ہے وہ ذات جس كے ہاتھ ميں ہے ملك "
اللّٰد كانام بھى بركت والا ہے .....وہ كيے؟ .....اللّٰہ تعالى ارشاوفر ماتے ہيں:

تَبَرُكَ السّمُ رَبِّكَ (الرحمن: 78)

" بركت والا نام ہے تير ہے دب كا "

چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت وائی ہے اور اس کا نام بھی برکت والا ہے،
لہذا جو بندہ ہراچھا کام کرنے سے پہلے بہم اللہ پڑھنے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے
کام میں برکت عطافر مادیتے ہیں۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی میں ''اسم' کا لفظ
کی معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی ''نام' ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں
''شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔''اور اس کا ایک معنی''برکت' بھی ہے۔
اس طرح بسم اللہ کا ترجمہ یوں بنے گا''شروع کرتا ہوں اللہ کی برکت کے
ساتھ''۔ چنا نچہ ہماری چھوٹی عمر میں جو بردی بوڑھی عور تیں ہوتی تھیں وہ اللہ کی برکت کے
ساتھ''۔ چنا نچہ ہماری چھوٹی عمر میں جو بردی بوڑھی عور تیں ہوتی تھیں وہ اللہ کی برکت کے
کرتی تھیں''اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال' اب ہمیں خیال آتا ہے کہ واقعی
کسی نے بڑا اچھا سبق پڑھایا تھا۔ بہر حال، جو بندہ ذکر کرنے کا عادی ہویا ہم ایکھے
کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں میں برکت

الكان الماليات الكان (22**4) الكان (229) الكان الماليات (30)** 

عطافر ما دیتے ہیں ۔

#### (3).....دعا بدرگاه خدا:

برکت کے نزول کا تیسراسب'' دعا بدرگاہ خدا'' ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فر مادیتے ہیں۔ جیسے:

اوراللہ نے رزق میں اتنی برکت عطا کی کہ میں سونے کی اینٹ کولکڑی کا ٹے والے کلہاڑے کے ساتھ والے کلہاڑے کے ساتھ والے کلہاڑے کے ساتھ توڑا جا تا تھاوہ کیا چندتو لے ہوتا تھا؟ اللہ نے ان کوا تنارزق دیا .....

اورعمر میں بھی بیہ برکت دی کہ سوسال سے زیادہ عمر پائی۔تو نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولا دمیں ،رزق میں اور عمر میں اتنی برکت عطافر ما دی۔ المنطقة في المنطقة (227) المنطقة المنطقة

#### (4).....4

برکت کے حصول کا چوتھا سبب'' اپنے بروں کے ساتھ رہنا'' ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلو ۃ والسلام نے فرمایا:

#### ٱلْبَرَكَةُ مَعَ ٱكَابِرِكُمْ

(تمہارے لیے برکت،اپنے بڑوں کے ساتھ رہنے میں ہے)

انیان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں،ایک پہلو دنیا کا ہے۔ لہذا دنیا کے معاملات میں جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی دعا کیں لے،اللہ تعالی اس کے رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔دوسرا پہلو دین کا ہے۔ لہذا دین معاملات میں جو بندہ اپنے اساتذہ اور مشاکح کی خدمت کرے اور اس سے دعا کمیں لے،اللہ تعالی اس کے دین میں برکت عطافر مادیتے ہیں۔

حضرت اقدس تھا نوی ﷺ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان والدین کی خدمت کرنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے اپنے دوسرے بھا ئیوں سے کہا کہ ساری جائیداد تم آپس میں تقسیم کر لینا اور ماں باپ کی خدمت میرے سپرد کر وینا۔ بھائی کہنے گئے کہ بہت اچھا! چنا نچہ بیدا پنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہا۔ مال اسے دعا کمیں دیتی تھی کہ اللہ تیرے رزق میں برکت دے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اس کے ماں باپ فوت ہو گئے۔

ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلاں پھر
کے بیچے سودینار پڑے ہوئے ہیںتم جاکراٹھالو۔ چونکہ بیہ مال باپ سے برکت کالفظ
سنتار ہتا تھااس لیےاس نے کہنے والے سے پوچھا: کیاان میں برکت ہوگی؟ اس نے
کہا: برکت تونہیں ہوگی۔ کہنے لگا: میں نہیں لیتا۔ اس نے صبح اٹھ کر بیوی کو بتایا۔ بیوی
نے کہا کہا ٹھالو، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا: نہیں جب برکت ہی نہیں ہوگی تو میں

کیوں لوں؟ پھردوسری رات بھی خواب آیا اور بتایا گیا کہ فلاں پھر کے نیچوں وینار پڑے ہیں، لینے ہیں تو جاؤ لے لو۔ پوچھا کہ کیا ان میں برکت ہوگی؟ جواب ملاکہ ان میں برکت ہوگی؟ جواب ملاکہ ان میں برکت ہوگی کہ اب تو اٹھا لو۔ وہ کہنے لگا میں برکت نہیں ہوگی۔ پھراٹھ کر بیوی کو بتایا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں اٹھا تا۔وہ پھر کہنے لگی ، اگر اٹھا تے نہیں تو جا کر دیکھ تو لوکہ پڑے بھی ہیں یا نہیں۔اس نے کہا، میں نے دیکھنا بھی نہیں۔تیسری رات پھر خواب آیا اور کی نے کہا، اب صرف ایک وینار باقی نے گیا ہے، جاؤ اور وہ لے لو، تم نے ماں پاب کی خدمت کی ہے۔اس نے پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہوگی۔ جواب ملاکہ ہاں اس فدمت کی ہے۔اس نے پوچھا کہ کیا اس میں برکت ہوگی۔ جواب ملاکہ ہاں اس ایک دینار میں برکت ہوگی۔

چنانچہ شیج کے وقت اس نے وہ وینار جاکراٹھالیا۔ واپس آتے ہوئے اس کے ول میں خیال آیا کہ مدت گزرگئ ،کوئی مزے کا کھانائیس کھایا، آج توایک وینار پاس ہے، چلوکوئی چیز خرید کرلے جاتا ہوں۔ راستے میں اس نے ایک بندے کے پاس بڑی می مجھلی دیکھی۔ اس نے پچھ پیسیول کی وہ مجھلی خرید کی اور بیوی کو جا کر دی اور کہا کہاں کا مزید ارسالن تیار کرو۔ اس کی بیوی نے جب اس مجھلی کو چیرا تو اس مجھلی کے بیٹ سے ایک ایسا ہیرا نکلا جواتنا قیمتی تھا کہ اس نے جاکر جب اسے سنارے کو بیچا تو اس کی یوری زندگی کے خریجے کے لیے وہ کافی ہوگیا۔

(برکت ختم ہونے کے اسباب

برکت ختم ہونے کے بھی کچھا سباب ہیں۔'

(1) .....نيت ميں کھوٹ ہونا:

سب سے پہلاسب ''نیت کا کھوٹا ہونا'' ہے۔ جب بھی کسی بندے کی نیت میں فرق آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے ہاں برکت ختم ہوجاتی ہے۔ بیہ کتنی عجیب بات ہے! اس کا نیت کے ساتھ بڑاتعلق ہے۔ جب تک نیت صاف رہتی ہے برکت رہتی ہے، جیسے ہی نیت بدلتی ہے برکت ہٹ جاتی ہے۔

### جب با دشاه کی نیت بدلی .....

مولانا روم علی نے واقعہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک ہادشاہ تھا۔ وہ کہیں شکار کے لیے گیا۔ واپسی پراسے پیاس کی ہوئی تھی۔ چنانچہاس نے انار کے ایک ہاغ میں اپنی سواری روکی اور باغ کے مالک سے کہا کہ مجھے کچھ پلاؤ۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جاو اوران کے لئے انار کا شربت لاؤ۔ وہ لڑکی گئی اوراس نے جاکرایک انار تو ڑا، جب اس نے اس انارکو نجوڑ اتواس ایک انار سے پورا گلاس بھر گیا۔ جب باوشاہ نے انارکا جوس پیا تواسے بہت ہی مزیدارلگا۔ اس کے ول میں خیال آیا کہ اتنا اچھا باغ تو بادشاہ کے پاس ہونا چا ہیے۔ تو کیوں نہا سے او نے پونے وام دے کراس سے باغ لے لوں۔ اس نے ول میں یہ فیصلہ کرلیا۔

پھر کہنے لگا: اچھا! ایک اور گلاس پلا دو۔ اب پھر وہ اڑکی گئی اور ایک انارتو ژکر لائی جب اس نے اسے نچوڑا تو تیسرا حصہ گلاس بھرا، دوسرا لا کر نچوڑا تو اور بھر گیا، اور جب تیسرا انارنچوڑا تب گلاس بھرا۔ اب بادشاہ نے بیا تو ذا نقہ بھی و بیانہیں تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا: کیاتم اس درخت سے پھل لائی ہویا درخت بدل گیا ہے؟ وہ لڑکی بجھدارتھی۔ کہنے گئی کہ بادشاہ سلامت! درخت تو نہیں بدلا، مجھے لگتا ہے کہ کہیں ترکی بحدارتھی۔ کہنے گئی کہ بادشاہ کا نہیت بدلتے ہی اس میں سے برکت نکل گئی۔ آج دیکھیں تو آپ کو اکثر لوگوں کی نیت میں فرق نظر آئے گا۔ پھر برکتیں کیسے ہوں۔ نہ دیکی میں برکت ہوتی ہی نہیں۔ زندگی میں برکت ہوتی ہی نہیں۔ الاما شاء اللہ سے بانچوں انگلیاں برابرتونہیں ہوتیق۔

### حسنِ نبیت ہے کروڑوں بی بن گیا:

مجھےکل ایک آ دمی ملا۔ وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اپنی نوکری چھوڑی تو میر ہے پاس ایک لا کھ روپیہ جمع تھا۔ میں نے اس سے کاروبار شروع کر دیا اور ایک بند ہے نے دھوکے سے وہ لا کھ روپیہ بھی ختم کر دیا۔میر ہے پاس پچھ بھی نہ بچا۔

اس کے بعدا یک اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو دعاؤں کے لیے
کہا۔ وہ اللہ والے مجھے کہنے گئے کہ بھٹی! رزق کون دیتا ہے؟ میں نے کہا: اللہ۔ کہنے
گئے کہ جب رزق اللہ دیتا ہے تو پھرتم کیوں اشنے پریشان ہو؟ تم یہ نیت کرلو کہ
یاللہ! میں نے کسی بندے کا حق نہیں کھانا۔ میراحق اگر کوئی کھائے تو میں اسے معاف
کردوں گالیکن ایبانہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی میراگریبان پکڑے، یہ نیت کرلو۔ وہ
کہتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کرلی کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھانا اور میں نے چھوٹی
موٹی مزدوری شروع کردی۔ اللہ تعالی نے چندسالوں کے اندر مجھے کروڑوں پتی کر

### بركتوں كے نصلے:

بنول میں ایک صاحب ملے۔ وہ کہنے گئے: میں بہت ہی غریب آ دمی تھا اور مزدوری کرتا تھا۔ میں نے دل میں ایک نیت کی کہ اللہ! میں زمین خریدوں گا اور پلاٹ بنا کر پیچوں گا، گرسب سے پہلے آپ کا گھر بناؤں گا،سب سے پہلے مسجد بناؤں گا۔ بس انہوں نے بینیت کر لی۔ کہنے گئے: اس کے بعد میں نے کام شردع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے دس سال کے اندر مجھے مزدوروں سے اٹھا کر کروڑ پی لوگوں میں شامل کردیا۔ سے اٹھا کر کروڑ پی لوگوں میں شامل کردیا۔ سے اٹھا کر کروڑ پی لوگوں میں شامل کے فیصلے فرماد ہے۔ کہتے گئے تیرا گھر بناؤں گا، اللہ نے اس نیک نیتی پر برکتوں کے فیصلے فرماد ہے۔

#### (2).....(2)

برکتوں کو ختم کرنے کا دوسرا سبب' معصیت' ہے۔ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت نکال ویتے ہیں۔ چنانچہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیسہ تو زیادہ کما کرلے آتے ہیں گراس چیے کے اندر برکت نہیں ہوتی ،الٹازیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے دیتے ہیں اور اولا دکونا فرمان بنا دیتے ہیں۔ مال زیادہ دی برکردار بن جاتی ہے ،کیا فائدہ ایسے مال کا؟

سود کی لعنت البی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سیننگڑوں بندوں کوڈو ہے

دیکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول ملٹ آئی ہے کے ساتھ جنگ جو ہوئی۔ سود کا
کار و بار کرنے والے بندے کے مال میں کیسے برکت ہو سکتی ہے! کتنے بندوں کو دیکھا
کہ اچھا بھلا کام حلال کے رزق کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور پھر کام کو بڑھانے
کے لئے بینکوں سے سود پر قرضے لیتے ہیں اور جو پچھا پنا ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہوجا تا

### (3).....بدنظری:

برکوں کے ختم ہونے کا تیسرا سبب' بدنظری' ہے۔ آپ غور کریں کہ جتنی عورتیں ہے ہے۔ آپ غور کریں کہ جتنی عورتیں ہے ہیں ، بازاروں میں ڈو پے لے کر پھرتی رہتی ہیں ، ان کے چہرے کھلے ہوتے ہیں اور دکا نداروں کے پاس جارہی ہوتی ہیں۔ ان عورتوں کے اندر ہے برکت ختم ہو جاتی ہے ، کیا مطلب؟ برکت ختم ہونے کا مطلب ، برکت ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خاوندوں کو ان سے تسکین نہیں ہوتی ۔ وہ اپنے خاوندوں کو ان سے تسکین نہیں ہوتی ۔ وہ اپنے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا۔ چنا نچہ وہ سبب کچھ کرتی ہیں ، کیکن ان کے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا۔ چنا نچہ وہ سبب کچھ کرتی ہیں ، کیکن ان کے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا۔ چنا نچہ وہ سبب کچھ کرتی ہیں ، کیکن ان کے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا۔ چنا نچہ وہ سبب کچھ کرتی ہیں ، کیکن ان کے خاوندوں کا دل ان سے سیراب نہیں ہوتا۔ چنا نچہ وہ

پریشان رہتی ہیں کہ میرا خاوند فلال سے تعلق رکھتا ہے اور فلال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہول نے حکم خدا کوتو ڑا اور اللہ نے ان کی ذات میں سے برکت ختم کردی۔ نیک، پردہ داراور دین دارعور تیں اتی خوبصورت بھی نہیں ہوتیں گر اللہ تعالیٰ ان کی ذات میں ایسی برکت دے دیتا ہے کہ ان کے خاوندان سے مطمئن ہوتے ہیں۔

اگرہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں ،عزت میں ، دینداری میں برکت عطافر مائے تو اس کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے گنا ہوں سے تچی تو بہ کرکے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور تقویٰ کی زندگی گزاریں پھر دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کیسے برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کاحل بینیں ہے کہ اگر پانچ ملتے ہیں تو دس ملنے نازل فرماتے ہیں ، دس ملتے ہیں تو بچاس ملنے لگ جا کیں ،نہیں ،اس کاحل ہے کہ زندگی میں برکت آ جا کے اور جب برکت آ ہے گی تو اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے اور خوشیوں بھری زندگی عطافر مادیں گے۔

# حصول برکت کی دعائیں:

نبی ءِ رحمت ملی آنے اللہ رب العزت سے بیہ برکتیں حاصل کرنے کے لیے دعا کیں بھی سکھا کیں ہیں۔اسکی بھی چندمثالیں پیش کردیتے ہیں:

#### بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ

[الله كے نام كے ساتھ اور الله كى دى ہوئى بركت پر (ہم يہ كھانا كھاتے ہيں)] اسس بلكہ جب كھانا كھانے كے لئے دسترخوان پر ببيٹھا جائے تو كھانا شروع كرنے سے پہلے بھى پڑھنے كے ليے دعا سكھائى گئى ہے .....اس وقت كون مى دعا پڑھى جائے؟ وہ وعایہ ہے۔

ٱللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَ ٱطْعَمَنَا خَيْرًا مِّنْهُ

[اےاللہ! تواس کھانے میں برکت عطافر مااوراس سے بھی بہتر کھانا کھلا] ● .....جومیز بان مہمان کی خدمت کرتا ہے اس کے لیے بھی مہمان کو برکت مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ چنانچیاس وقت بیدعا مانگنی جا ہے۔

اَللَّهُمَّ بَادِكُ لَهُمْ فِيْمَا دَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَادْ حَمْهُمْ ((اے الله! تو نے جورزق ان کودیا ہے اس میں اور برکت دے اور پھران کی مغفرت فرما اور ان پردھم کر))

ص....دود روالله تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں ہے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ جب پینے
 کے لیے دود روسا منے آئے تو بھی برکت ما نگنے کی تعلیم دی ہے۔ اس وقت ہے دعا پڑھی جائے۔
 جائے۔

ٱللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ

(اے اللہ! تواس دودھ میں برکت عطافر مااوراس سے زیادہ عطافر ما)

....جب موسم کا نیا کھل لا یا جائے تو سب سے پہلے چھوٹے بیچے کو دیا جائے اور
 اس کو دیکھنے کے وقت ریود عا پڑھی جائے۔

اَللهُ مَّ بَارِكُ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ بَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا

(اے اللہ! تو ہمارے کھلوں میں برکت دے، اور ہمارے شہر میں برکت دے اور ہمارے صاع (بڑے پیانوں) میں برکت دے اور ہمارے مُد (چھوٹے پیانوں) میں برکت دے)

□ .....طواف میں یا جحرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان بھی برکت مانگنے کی وعا
 سکھائی گئی، چنانچہاس وقت بیدو عاپڑھنی جا ہیے۔

اَللَّهُمَّ قَنِعُنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكُ لِي فِيْهِ وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ بِخَيْرِ

(اےاللہ! جوتو نے مجھے روزی عطا کی ہے اس پرتو مجھے قناعت دے اور اس میں میرے لئے برکت بھی دے اور جومیری نظروں سے غائب ہے (اہل و عیال) اس پرتو خیرو برکت کے ساتھ میرا قائم مقام بن جا (یعنی میرے پیچھے ان کی حفاظت فرما)

أَفْشُوْا الْسَّلَامَ بَيْنَكُمْ (سلام كويجيلاو)

اس کےعلاوہ بیہ بھی فر مایا ہے کہ اگر کوئی صرف السلام علیکم کیے تو اسے دس نیکیاں ملتی ہیں ، اگر کوئی السلام علیکم ورحمته اللّہ کیے تو اسے ہیں نیکیاں ملتی ہیں ۔اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمته اللّٰہ و ہر کا بتہ کہے تو اسے تمیں نیکیاں ملتی ہیں ۔ تو بیسلام ملا قات کے آ داب کاسب ہے پہلا ادب ہے اور اس میں بھی ہم ایک دوسرے کو ہر کت کی دعا وے رہے ہوتے ہیں۔

جس محض کی شادی ہوئی ہواس کو جو دعا دی جاتی ہے اس میں بھی برکت کا لفظ
 ہے۔ چنا نچہاس وفت ہید عا دی جائے۔

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْر [اللّٰدمبارک کرے اورتم پر برکتیں نازل فرمائے اور خیروخوبی کے ساتھ تہہیں رہنا سہنا نصیب کرے]

جب سواری کسی منزل پرتھ ہرنے گئے تو بھی برکت کی دعا کی تعلیم دی گئی ہے خواہ تھوڑی دیر کے لیے تھ ہرنا ہو۔ وہ دعا پیہ ہے:

رَبِّ اَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُّبَارَکًا وَّانْتَ خَیْرُ الْمُنْزَلِیْنَ (المومنون:29) (اے میرے پروردگار! مجھے برکت والی جگہ پراتاریے اور آپ سب سے بہترا تاریے والے ہیں)

 صوے درمیان بھی برکت مائلنے کی تعلیم دی گئی ہے ، چنا نچہ اس دفت میہ دعا پڑھنی جائے

اَللْهُمَّ اغْفِرْلِیٰ ذَنْہِیٰ وَ وَسِّعْ لِیْ فِیٰ دَادِیٰ وَبَادِكْ لِیْ فِیٰ دِزْقِیْ (اے اللہ!میرے گناہ بخش دیجیے اور مجھے کشادگی عطا فرمایئے،میرے گھر میں اور میرے رزق میں برکت دیجیے )

....رزق میں برکت کے لیے یہ دعاما تگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔
اللّٰهُمَّ الْبُسُطْ عَلَیْنَا مِنْ مُبَو تَکَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ وَ رِذْقِكَ یہ اللّٰهُمَّ الْبُسُطْ عَلَیْنَا مِنْ مُبَوَ سَکَاتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ وَ رِذْقِكَ یہ (اے اللہ! آپ ہم پر اپنی برکتوں، اپنی رحمتوں، اپنے نصل اور اپنے دیے ہوئے رزق میں فراغت اور فراخی عطافر ماہیے)

 صسسکسی میں داخل ہوتے وفت بھی برکت مانگنے کی تعلیم وی گئی ہے۔ چنا نچداس وفت کی دعامیہ ہے۔

اللہ تعالیٰ اس کوشہاوت کے رہتے پر فائز کردیتے ہیں ، یہ ہے حقیقی برکت ۔اس طرح کی اور بھی بے شاروعا کیں ہیں جن میں برکت کے حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں دنیااور آخرت میں خیرو برکت عطافر مائے۔ (آمین ثم آمین)

واخردعوانا ان الحمدلله رب العلمين

寒寒寒



﴿ وَ ذَكِرْ فَاِنَّ الذِّكُرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ o ﴾ (الذُرِيات: ۵۵)

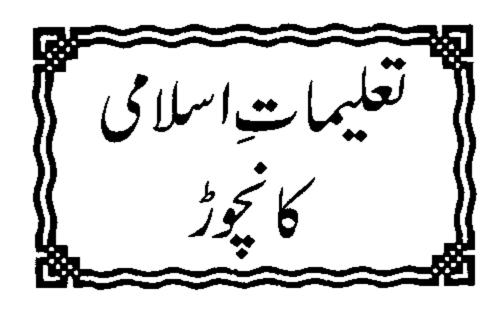

بیان: حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمد نقشبندی مجدی دامت برکاتهم بیان: حضرت مولانا پیرذ والفقارا حمد نقشبندی مجمئل می جمنگ بیاریخ: 125 کتوبر 2008ء برموقع: سالانه نقشبندی اجتماع بیاریخ: 125 کتوبر 2008ء برموقع: سالانه نقشبندی اجتماع



# تعليمات اسلامي كانجور

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدَا فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ التَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ التَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ فَاكَ الدِّكُوٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ٥وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

نصیحت ہے فائدہ اٹھانا:

اللّٰدرب العزت نے ارشا دفر مایا ،

﴿ وَ فَرَكُوْ فَإِنَّ اللَّهِ كُولَى تَنْفَعُ الْمُوْمِنِيْنَ ﴾ (اللَّه ریات:55)

[ آپ نصیحت سیجیے، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے ]

اللّه رب العزت نے انسان کی فطرت الیمی بنائی ہے کہ وہ نصیحت سے فائدہ اٹھا تا ہے۔ گوظا ہر میں نصیحت کو نہ مانے ،اگر چہوہ اپنے خبیب باطن کی وجہ سے نصیحت کو روکر وے، مگر اس کا ول تشلیم کر لیتا ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ وَ السلام نے کفار کو وین پر آنے کے لیے نصیحت فر مائی تو ظاہر میں انہوں نے انکار کیا، کیکن ان کے ول تشلیم کر گئے۔ قرآن مجید نے تصریح کروی کہ ﴿ یَسْفِو فُو نَهُ کُمَا یَغْوِ فُو نَهُ اَبْنَاءَ هُمْ ﴾ تشلیم کر گئے۔ قرآن مجید نے تصریح کروی کہ ﴿ یَسْفِو فُو نَهُ کُمَا یَغُو فُونَ اَبْنَاءَ هُمْ ﴾ (البقرۃ: ۱۲۹۱) (وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے پہنچا نے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو کہا نے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو کیسے نی بنچا نے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو کیسے نے ہیں ) دل تو ان کو تسلیم کرتے تھے مگر ..... ﴿ حَسَدَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ (ان

کے دل میں حسد تھا) وہ اس حس کی وجہ سے اپنی ضد پر جے رہے ۔ تو نفیحت انسان کو فائدہ دیتی ہے خواہ وہ دیوار پر ہی کھی ہوئی کیوں نہ ہو۔

جوسیم الطبع شخص ہوتا ہے وہ نصیحت کوئن کراس کو قبول کر لیتا ہے اور بات مان لیتا ہے، اور جو بد باطن انسان ہوتا ہے اس کواگر نصیحت کی جائے تو وہ الٹا غصہ کرتا ہے۔

ع میں اسے سمجھوں ہوں دشمن ، جو مجھے سمجھائے ہے

اسے اگر کو کی اچھی بات سمجھا کیں تو اسے برالگتا ہے۔ بیاس کے اندر کی خباشت
کی وجہ ہے ہے۔ سلیم الفطرت انسان ہمیشہ نصیحت سے فائدہ اٹھا تا ہے۔

#### کون کس کونصیحت کرے؟

قرآن مجید کی ایک سورت''لقمان'' ہے۔لقمان طبیع اللہ کے اولیا میں سے ایک ولی گزرے ہیں۔انہوں نے اپنے بیٹے کونصیحت کی۔ان کا بینصیحت کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی لقمان رکھا اور ان کی نصیحتوں کوقرآن مجید کا حصہ بھی بنا دیا گیا، یمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے۔اس لیے بیدذ مہداری ہے کہ:

..... بڑا، جیھونے کونصیحت کرے۔

..... مال باپ ،اولا دکونصیحت کری<u>ں</u>۔

.....خاوند، بیوی کونصیحت کرے۔

.....ا ستاد، شاگر دول کونصیحت کر ہے۔

ہارے بزرگوں نے کہا:

'' جس گھر کا مردا ہے اہل خانہ کونصیحت نہیں کرتا ،اس گھر کے مرُ دوں میں اور مرُ دوں میں کوئی فرق نہیں''

اس ذ مه داری کو پورا کرنا جا ہے۔

نصيحت اور تنقيد:

نصیحت الگ چیز ہے اور تنقید الگ چیز ہے۔ ہم لوگ تنقید زیادہ کرتے ہیں۔
نصیحت نہیں کرتے نصیحت میں درد دل ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے،
اپنائیت ہوتی ہے۔ اور تنقید تو دشمن بھی کرتے ہیں ۔ لوگ تنقید کو پبند نہیں کرتے البتہ
نصیحت کو پبند کرتے ہیں۔ انبیائے کرام اپنی قوم کونصیحت کیا کرتے تھے۔
﴿ إِنِّی لَكُمْ فَاصِحْ اَمِینٌ ﴾

ے شک میں تمہارے کیے نقیحت کرنے والا اورامانت دار ہوں] ویکھا، نقیحت فرماتے تھے۔ چنانچہ جب انسان درد دل کے ساتھ بات کرے تووہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے،

ول ہے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں ، طاقت پرواز گر رکھتی ہے لقمان علیم نے اپنے بیٹے کونصیحت کی ،آج انسان اس کوقر آن مجید میں پڑھ سکتا ہے۔اس امت میں بھی پے سلسلہ چلتار ہااورا کا براپنے اصاغر کونصیحتیں کرتے رہے۔ امام جعفر صادق میں بھی کے نصیحت:

امام جعفرصا دق محیظید فرماتے ہیں کہ مجھے میر ہے والدامام باقر محیظید نے نصیحت فرمائی: بیٹا! پانچ طرح کے لوگوں سے دوئتی مت کرنا ،اگر کہیں راستہ میں چلنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ راستے میں بھی نہ چلنا۔ایسے لوگوں کے ساتھ اتنی تھوڑی دیر کا ساتھ بھی اچھانہیں ہوتا۔فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا: جی وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا:
(1) سب ہے وقوف سے دوئتی نہ کرنا۔اس لیے کہ بے وقوف شمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گالیکن ہوقوفی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہیٹھے گا۔اس لیے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف

ووست سے عقلمند دشمن بہتر ہوتا ہے۔

- (2)....جھوٹے شخص سے دوستی نہ کرنا ..... کیوں؟ .....اس لیے کہ وہ دور کوقریب اور قریب کو دور ظاہر کرے گا۔ مجھے حقیقت کا پہتے ہیں چل سکے گا۔
- (3) .....فاس آ دمی ہے دوئی نہ کرنا۔ اس کیے کہ جواللہ کانا فرمان ہواور اللہ ہے ہے اوفائی کرتا ہووہ تجھ ہے وفا کیسے کر سکے گا۔ میں نے پوچھا: جی فاس سے دوئی کیوں نہ کریں؟ فرمایا:''وہ تجھے ایک روٹی یا اس سے کم کے بدلے میں بچ دے گا'۔ میں نے کم نے بدلے میں بچ دے گا'۔ میں نے کھر پوچھا کہ ایک روٹی ہے کم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک روٹی کی امید پر بچ وے گا۔ اور بیما جراب کہتا ہے کہ بچ وے گا اور بھاؤ کا پہتہ بھی نہیں چلنے دے گا، اس لیے کہ فاس وفاجر جو ہوا، اس پر انسان کیا اعتما و کرسکتا ہے۔
- (4) ----- بخیل ہے دوئی نہ کرنا ----- کیوں؟ -----اس لیے کہ وہ تمہیں ایسے وفت میں دھوکہ دیے گا جب تمہیں اس کی بہت ضرورت ہو گی۔اس وفت تمہیں حجنڈی دکھادےگا۔
- (5) .....اورقطع رحی کرنے والے سے دوئی نہ کرنا جور شنے ناتے تو ڑ ویتا ہو۔ ذرای بات ہوئی تو اس سے بولنا چھوڑ دیا ،اس سے بولنا چھوڑ دیا ۔قریبی رشتوں کا خیال بھی نہ رکھا .....کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نہ رکھا .....فر مایا: اس لیے کہ میں نے قرآن مجید میں تین جگہ پر ایسے بندے پرلعنت ہوتے دیکھی ہے۔ اللہ تعالی ایسے بندے پرلعنت ہوتے دیکھی ہے۔ اللہ تعالی ایسے بندے پرلعنت ہوتے دیکھی ہے۔ اللہ تعالی ایسے بندے کونا پہند کرتا ہے۔

# امام اعظم الوحنيفه لتنتيع كي نصيحت :

امام اعظم ابوحنیفہ مختلط نے کچھ وصیتیں فر ما کیں ۔انہیں'' وصایا امام اعظم'' کہا جا تا ہے۔ان نصحتوں میں انہوں نے اپنے جماد سے کہا، بیٹا! میں نے پانچ لاکھ احادیث میں سے تمہارے لئے پانچ حدیثوں کو منتخب کیا ہے۔اگرتم ان پانچ حدیثوں احادیث میں سے تمہارے لئے پانچ حدیثوں کو منتخب کیا ہے۔اگرتم ان پانچ حدیثوں

#### المنافية المالية المنافعة المن

رِعمل کرلو گے تو گو یا پورے دین پرعمل ہو جائے گا۔ یوں سمجھیں کہ انہوں نے اپنی یوری زندگی کانچوڑ بتا دیا۔فر مایا:

- (1) كَيْلُى مديث .... إِنَّ مَا الْآعُمَالُ بِالنِّيَّاتِ
- (2) دوسرى حديث ..... مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَوْءِ تَوَكَهُ مَالَايَعْنِيْهِ
- (3) تيري عديث ..... لَا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
  - (4) چُوَ مَى مديث ..... أَلُحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنْ وَ بَيْنَهُ مَامُشْتَبِهَاتُ
  - (5) بإنچوس مديث ..... أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ

# (پېلى حديث مبارك

ا مام اعظم ابوحنیفہ میں لا کی بیان کروہ بیہ وصیت تصبح نیت کے بارے میں ہے۔ تصبح نبیت:

> نى عليه الصلوٰة والسلام نے ارشاد فرمایا: إنَّهَا الْاَعْهَالُ بِالنِّيَّاتِ

[اعمال كادارومدارنيتوں پرہے]

یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔امام بخاری لیکٹیٹ نے اس حدیث مبارکہ سے اپنی صحیح کا آغاز فر مایا .....وجہ کیاتھی؟اس لیے کہ جب اعمال کا دارو مدار بی نیت پر ہے تو نیت کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگ تو عمل ہی نہیں ہوگا۔ یہ نیت کو ٹھیک کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ایک بزرگ فر ماتے ہیں کہ میں آٹھ سال تک اپنے شیخ کی صحبت میں رہا اور ان آٹھ سالوں میں ، میں نے نیت کو ٹھیک کرنا سیکھا،یہ اتنا مشکل کام ہے۔ جبکہ ہم اسے آسان مجھ رہے ہوتے ہیں۔ہمیں

ہر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کرنی چاہیے۔

# نیت کے فرق سے اجر سے محرومی:

بعض اوقات انسان عمل بھی کرتا ہے مگرنیت کے فرق کی وجہ سے اجروثو اب سے محروم رہتا ہے۔مثال کے طوریر:

المیں اگر کسی آ دمی نے اپنا وزن کم کرنا ہے اور وہ سارا دن پچھ کھا تا ہے نہ پیتا ہے ، نہ پیتا ہے ، نہ بیتا ہے ، نہ بیوی کے قریب ہوتا ہے اور سحری سے لے کرمغرب تک وہ ان کاموں سے رکا رہتا ہے تو اس بندے کوروزہ دار نہیں کہیں گے۔ گواس نے روزے کے اعمال پورے کردیے گر چونکہ روزے کی نیت نہیں گئی اس لیے روزہ دار نہ بنا۔

اللہ ایک شخص ورانے میں نماز پڑھنا چاہتا ہے۔اسے قبلے کا پہنیں اور نہ ہی کوئی بتانے والا قریب ہے۔ شریعت کا تھم ہے کہ ایسے موقع پروہ انکل سے کام لے بخری کرے ، قیافہ لگائے کہ قبلہ کرے ، قیافہ کہ ایسے کہ ایس کا گمان غالب یہ ہوا کہ قبلہ سامنے کی طرف ہے ، مسافر تھا،اسے دورکعت پڑھنی تھی لاندا ای طرف منہ کر کے پڑھنی شروع کردی۔ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کے دل میں گمان ہوا کہ قبلہ تو پڑھنی شروع کردی۔ایک رکعت پڑھنے کے بعد اس کے دل میں گمان ہوا کہ قبلہ تو

پیچے کی طرف تھا۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر گمان غالب یہی ہوگیا کہ قبلہ پیچے کی طرف ہے تو دوسری رکعت بیچے کی طرف رخ کر کے پڑھ لے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب ایک اور صورت دیکھے! ایک آ دمی اکیلا تھا، اس نے جوتے اتارے، سامان رکھااور نماز پڑھنا شروع کردی۔ پہلی رکعت پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ سامان بیچے پڑا ہوا ہے، کوئی چوراٹھا کرہی نہ لے جائے۔ چنا نچہ اس نے رخ موڑ کرادھ زنماز پڑھنی شروع کردی۔ کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بندہ سوال کرسکتا ہے کہ پہلے آ دمی نے بھی تو پہلی رکعت سامنے کی طرف رخ کرکے پڑھی تھی اور دوسری رکعت بیچے کی طرف منہ کرکے پڑھی تھی اور اس نے بھی کرکے پڑھی تھی اور اس نے بھی کی طرف منہ کرکے پڑھی تھی اور اس نے بھی کی طرف منہ کرکے پڑھی تھی اور اس نے بھی کی طرف منہ کرکے پڑھی تھی اور اس نے بھی کا فرق تھا۔ اس کیے دوسرے بندے کی نماز نہیں ہوگی۔

# فعل اورمل میں فرق:

یہاں اِنَّے مَا کالفظ حصر کے لیے استعمال ہو ہے۔اس کامعنی ہے''صرف اور صرف''یعنی مبتدا کوخبر میں محصور کرنا۔اورآ گے فر مایا:اعہال یہاں افعال نہیں کہا۔
کیونکہ فعل اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ فعل وہ کام ہوتا ہے جو بغیر نیت کے ہو۔ بیہ جانور مجمی کرتے ہیں۔اعمال کالفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ ذی شعور ہوتا ہے۔

# جنت کے در ہے اعمال کی بنیا دیر:

اس لیے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ قران مجید میں آپ کو جا جا ہوا آن مجید میں ایکان اور عمل صالح کا تذکرہ ہے۔ گونکہ ایمان جنت میں جانے کی گنجی ہے۔ گونکہ ایمان جنت میں جانے کی گنجی ہے تو پھر اعمال کی اہمیت کیا جانے کی گنجی ہے تو پھر اعمال کی اہمیت کیا

ہوگ؟ علما نے لکھا ہے کہ تجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ جب تک سارے دندانے فیک نہ ہوں ،اس وقت تک تنجی لگانے کے با انسان تالانہیں کھول سکتا۔ للبذا اعمال صالح تبجی کے دندانے کی مانند ہیں۔ تو ایمان بی ہوا دراعمال صالح بھی ہوں ، تب فائدہ ہوگا۔ جنت کے درجات تو اعمال پر بی ملیں گے۔اللہ کریم نے فرمایا۔ تب فائدہ ہوگا۔ جنت کے درجات تو اعمال پر بی ملیں گے۔اللہ کریم نے فرمایا۔ ﴿ وَ لِکُلِّ دَرَجْتٌ مِنَّا عَمِلُوا ﴾ (الاحقاف: 19)

﴿ وَ لِکُلِّ دَرَجْتٌ مِنَّا عَمِلُوا ﴾ (الاحقاف: 19)

﴿ وَ لِکُلِّ دَرَجْتٌ مِنَّا عَمِلُوا ﴾ (الاحقاف: 19)

﴿ وَ لِکُلِّ دَرَجْتٌ مِنَّا عَمِلُوا ﴾ (الاحقاف: 20)

# مناظرِ قيامت کي تفصيل:

کے اعمال ہی کام آئیں گے۔

ایک حدیث پاک مجیب مضامین پرمشمل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت سعید

من حمیب ﷺ نے حضرت عبدالرحمٰن ﷺ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی
علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مرتبہ سے وقت صحابہ کرام کوفر مایا کہ میں نے رات کو
خواب میں عجیب حالات و کیھے ہیں ۔۔۔۔ چونکہ انبیا کے خواب سے ہوتے ہیں اس
لیے گویا اللہ تعالیٰ نے انہیں مناظر قیامت کی تفصیل وکھا وی ۔۔۔ نبی علیہ الصلوٰۃ
والسلام نے ارشاوفر مایا:

صسیمیں نے دیکھا کہ ملک الموت میر ہے ایک امتی کی روح قبض کرنے آیا تو مال
باپ کے ساتھا اس کا حسن سلوک اور ان کی خدمت در میان میں آڑے آگئے اور ملک
الموت کو انہوں نے روح قبض کرنے ہے روک دیا۔ سسکیا مطلب؟ سسکہ مال
باپ کے ساتھ حسنِ سلوک ہے اللہ تعالیٰ بندے کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے صدقہ
کرنے ہے عمر بڑھ جاتی ہے ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنے ہے بھی اللہ تعالیٰ
انسان کی عمر میں اضافہ فرماد ہے ہیں۔

#### الإفران المالية المالية

- میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کوشیاطین نے وحشت زوہ کرنے کی کوشش
  کی ،اللہ کی یاداس کے سامنے آگئی اور اُس ذکر اللہ نے اے شیطان کے شکنج سے چیٹر والیا۔ گویا اگر ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے پنج سے محفوظ فر ما دیں گے۔
- .....میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی پر عذاب قبر چھا رہا ہے۔ اس کا وضو کرنا سامنے آیا اور اس کوعذاب قبر سے بچالیا۔ یعنی وضو کوتسلی کے ساتھ ، اہتمام کے ساتھ ، مستخبات کی رعایت کرتے ہوئے کرنے ہے آدمی عذاب قبر سے محفوط رہے گا۔
- صسیمیں نے اپنے ایک امتی کو پیاس کی شدت کے ساتھ ہانیتے ہوئے ویکھا۔
   جب وہ حوض کوٹر کے پاس آتا تھا تو اسے پانی پینے ہے روک دیا جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اس کے روز ہے سامنے آئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کراسے حوض کوٹر پر لائے اور اس کو یائی ہے ہیں اب کردیا۔
   یانی ہے ہیراب کردیا۔

#### الكافياتين الماريخ الكافية (243) الكافية الماريخ الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية الكافية

- ⊙ ...... پھر میں نے دیکھا کہ میراایک امتی لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے مگر کوئی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ایے موقع پر اس کی صلہ رحی سامنے آئی .....صلہ رحی کہتے ہیں؟ لوگوں سے دین کی نسبت سے تعلق جوڑ نا اور اپنے خونی رشتہ داروں کا زیادہ خیال رکھنا ،صلہ رحمی کہلاتا ہے .....فر مایا: صلہ رحمی سامنے آئی اور کہنے لگی ،اے مسلمانوں کی جماعت! یہ مجھے جوڑتا تھا اور ملاتا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد سب لوگوں نے اس سے مصافحہ کیا۔اس سے بولنے لگے اور وہ آدمی ان کی جماعت میں شامل ہوگیا۔
- ™ پھرفر مایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کے چبرے اور جسم کوآگ کے شعلوں نے جلا رکھا ہے ، ایسے وقت میں اس کا صدقہ خیرات سامنے آئے اور اس کے سامنے سائیان کی طرح رکاوٹ بن گئے۔
- ایک امتی کود یکھا کہ دوزخ کے فرشتوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ایسے وقت میں اس کا امر بالمعروف ونہی عن المنکر کاعمل سامنے آیا اور اسے دوزخ سے زکال کر رحمت کے فرشتوں کے یاس پہنچادیا۔
- بین میں نے دیکھا کہ میدانِ حشر میں میراامتی گھٹنوں کے بل گرر ہا ہے، جیسے بندہ آگرتا ہے۔ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک پر دہ حائل ہے۔ الی حالت میں اس شخص کا حسنِ خلق سامنے آیا اور اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے رب کے حضور پہنچا دیا۔ بیا جھے اخلاق کئے ضروری ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے پہنچا دیا۔ بیا جھے اخلاق کئے ضروری ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے پہنچا دیا۔ بیا جھے اخلاق کئے ضروری ہیں کہ ان کی وجہ سے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے بہنچا دیا۔ بیا جھے اخلاق کے اخلاق کے دیا۔ بیا جھے اخلاق کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے دیا۔ بیا جسے اس کے دیا۔ بیا جسے اس کے دیا۔ بیا جسے دیا ہے دیا ہے دیا۔ بیا جسے اس کے دیا۔ بیا جسے دیا ہے دیا ہے

#### الله المنظمة ا

درمیان کا حجاب ختم ہوجا تا ہے۔

 میں نے ویکھا کہ میرے ایک امتی کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جار ہا ہے۔ پھراس شخص کا خوف خدا سامنے آیا اور اعمال نامے کو بائیں ہاتھ سے لے کراس کے دائیں ہاتھ میں تھا دیا۔

(3)

- سیس نے دیکھا کہ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا کا نپ رہا ہے، قریب تھا
   کہ جہنم کے اندر گر جاتا۔ اس وقت اس کا اللہ کے خوف سے رونا اور کا نپنا سامنے آیا
   اور اس شخص کو جہنم میں گرنے ہے بچالیا۔
- میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دوزخ میں گرر ہاہے۔اس وفت اللہ کے خوف سے اس کا آنسو بہانا سامنے آیا اوراس بندے کو دوزخ ہے نکال لیا۔
- میں نے دیکھا کہ میرے ایک امتی کا نیکی کا پلڑا ہلکا ہور ہا ہے۔ اس وقت اس بندے کے معصوم بیچے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، سامنے آئے اور اس کے بیکی والے میزان کے پلڑے کو بھاری کر دیا۔
- میں نے دیکھا کہ میراایک امتی پلِ صراط پراس طرح لڑ کھڑار ہاہے جس طرح سخت آندھی میں تھجور کی ٹہنی ہلتی ہے۔ اس وفت اس شخص کا اللہ سے نیک گمان رکھنا سامنے آیا اوراس نے اس کے قدموں کواچھی طرح جمادیا۔
- ....میں نے دیکھا کہ میراایک امتی پلی صراط پر کا نیچے ہوئے کبھی اٹھتا ہے، کبھی گرتا ہے۔اس وقت اس شخص کی نماز سامنے آئی اور نماز نے اس کو بلی صراط سے پار کروا دیا۔
- ص....میں دیکھا کہ میرا ایک امتی جنت کے دروازے پر جاتا ہے۔تو سب درواز وں کو بندیا تا ہے۔تو سب درواز وں کو بندیا تا ہے۔اس وفت اس شخص کا کلمہءشہادت پڑھنا سامنے آیا اوراس کلمہشہادت نے جنت کے تمام درواز وں کواس کے لیے کھول دیا۔

ال حدیث مبارکہ ہے پتہ چلا کہ قیامت کے دن اعمال کام آئیں گے۔ان اعمال کا دارومدار ہماری نیت پر ہے۔اگر نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو اعمال کام نہیں آئیں گے۔

#### بدنیتی کاوبال:

ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شہید کو، ایک عالم کواورایک سخی کو بلا یا جائے گا۔ ان تینوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی فرشتوں کو فر مائیں گے ان کواوند ھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ایک شہید، ایک عالم ادرا یک بخی نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ ہے جہنم میں جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کا کیا ہے گا۔ اس سلسلہ میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔

ایک عمل میں متعدد نیکیوں کو جمع کرنا:

ایک صدیث پاک میں بیاسی آیاہے:

إنَّمَا الْآعُمَالُ بالنِّيَّةِ

(اعمال کا دار ومدار نیت پر ہے)

علیانے یہاں ایک مسکد لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہے کہ ایک نیت سے زیادہ اعلان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ مل کرنے والے اعضازیاوہ ہوتے ہیں اور نیت تو دل کا کام ہے اور وہ ایک ہے۔ چنا نچہ جتنے بھی نوافل ہیں اگر ان میں انسان زیادہ نیتوں کوشامل کرلے تو اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ مثلاً: آپ صبح کے وقت دفتر جانے کے لیے تیار ہوئے ، وضو کر کے آپ سوچتے ہیں کہ میں دور کعت تحیة الوضو پڑھتا ہوں ، یہی دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ ق الحاجات پڑھتا ہوں ، میں دور کعت صلوٰ تا دو دور رکعت

پڑھیں گے تو زیادہ وفت لگے گا۔اگر صرف دورکعت ہی پڑھی اور اس میں ان تمام ﴿ وَں کو بھی شامل کرلیس تو اللہ تعالیٰ سب کا ثواب عطافر ما دیں گے۔

حافظ ابن حجر میں لیا نے لکھا ہے کہ ہم جو کپڑے بہتے ہیں ،اس کپڑے کے پہنے میں انسان حیالیس نیتوں کوجمع کرسکتا ہے۔

مثال کے طور پر:

- ....اس میں انتباع سنت ہے۔
- ⊙....اس ہے میراستر چھپتا ہے۔
- ⊙....اس سے میری شخصیت کو جمال ملتا ہے۔
- ⊙ ..... میں اپنے جسم کوسر دی گرمی ہے بچا تا ہوں۔

علما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آ دمی خوشبو استعمال کرے تو وہ بھی مختلف نیتیں کرسکتا ہے۔مثلاً:

- 🖸 ..... خوشبولگا نا سنت ہے۔
- 🗗 ....اس سے بدن سے نگلنے والی بد بوختم ہوتی ہے۔
  - ⊙ ....میرے و ماغ کوتقویت ملتی ہے۔
- ⊙ ....اس کی مہک ہے ساتھ بیٹھنے والابھی را حت محسوس کر ہےگا۔

علمانے بیہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی آ دمی مسجد میں پچھ وفت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ بھی ایک وقت میں کئی نیتیں انتھی کرسکتا ہے۔اس کی بھی کئی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔

- ⊙ ….. وه اتباع سنت کی نبیت کرسکتا ہے۔
- ⊙ .....وہنماز کے انتظار کی نبیت کرسکتا ہے۔
- ⊙ .....وہ تلاوت کرنے کی نبیت کرسکتا ہے۔
  - ⊙ .....وه ذکرُ الله کی نبیت کرسکتا ہے۔

#### المراعة المراعة المراكزة المرا

- ⊙ .....وعا کرنے کی نیت کرسکتا ہے۔
- ⊙ ساہنے آپ کولالیعنی با توں سے اور لا یعنی حرکات سے محفوظ کرنے کی نیت
   کرسکتا ہے۔
  - ⊙ …مسلمان بھائیوں کی زیارت کی نیت کرسکتا ہے۔
    - ⊙ ....محدآ با در کھنے کی نیت کرسکتا ہے۔
    - ⊙ ....مبحد کی و مکھے بھال کی نبیت کرسکتا ہے۔
      - ⊙ ....مجد کی صفائی کی نیت کرسکتا ہے۔
  - ⊙ .....وه مسجد میں استفادہ اورا فادہ دونوں کی نبیت کرسکتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ ایک عابد کسی عالم کے در ہے تک نہیں پہنچ سکتا۔ عالم تو ایک ہی عمل میں کتنی نیتوں کوجمع کر کے اتنا تو اب کمائے گا جبکہ عابد ایک عمل میں صرف ایک ہی کی نیت کرتا ہے۔

### اعمال کا دارومدارکس پر؟

اس حدیث مبار کہ میں فرمایا گیا ہے کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔اب اس '' دارومدار'' پر بات کرتے ہیں۔سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیااعمال کی تھیجے کا دارومدا نیت پر ہے؟ یا اعمال کے ثواب کا دارومدارنیت پر ہے؟ یا

### اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نبیت پرہے؟

امام اعظم ابو حنیفہ مستقلہ نے فرمایا کہ اعمال کے نواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔اگرایک آ دمی کوئٹی نے تالاب میں دھکا دے دیا۔وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وضو دالے سارے کام ہو گئے اس لیے اس کا وضو تو ہو گیا لیکن اسے وضو کرنے کا نواب

الإلانات الالكافية المسلمة الم

نہیں ملے گا۔اب یہاں فقہا کا آپس میں اختلا فِرائے ہوگیا۔

#### فقها کے اختلاف میں امت کی آسانی:

بعض لوگ اس بات پر بڑے جیران ہوتے ہیں کہ جی فقہا کا اختلاف آخر ہے
کیوں؟ بیرنہ ہوتا تو بات ہی ختم ہو جاتی ۔علماء نے لکھا ہے کہ فقہاء کا اختلاف امت
کے لیے وسعت کا سبب بنا دیا ہے۔ اس سے شریعت نے گنجائش رکھ دی۔ اگرا یک ہی
بات ہوتی تو سب کا اس ایک بات کو اپنے ماحول کے مطابق اپنا نامشکل ہوجا تا۔ اگر
اللہ نے ہمیں وسعت دیدی ہے تو ہم اس وسعت کو برا کیوں سمجھیں۔ ایک مثال سے
بات زیادہ واضح ہوجائے گی۔

ایک شخص نے ایک مرتبہ بیتم کھالی کہ میں ایک'' حین'' تک اپنی بیوی سے گفتگو نہیں کروں گا۔ ۔۔۔۔'' حین'' عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی جمع'' احیان'' آتی ہے اور جمع الجمع'' احابین'' آتی ہے۔ حین کا معنی ہے'' مدت' ۔ بیدمدت زیادہ بھی ہو عتی ہے اور کم بھی ہو عتی ہے۔ اس کی جمعن تک اپنی بیوی سے ہاور کم بھی ہو عتی ہے۔۔۔۔۔۔اب وہ قتم کھا بیٹا کہ میں ایک حین تک اپنی بیوی سے گفتگونہیں کروں گا۔ بعد میں اسے فکر لاحق ہوئی کہ میں کیا کروں؟

چنانچہوہ سیرنا صدیق اکبر رہے گئے ہیں آیا اور کہا: جی میں بیتم کھا بیٹھا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے ایک حین تک گفتگونہیں کروں گا، اب آپ بنا کیں کہ میں گفتگو کب کرسکتا ہوں؟ انہوں نے کہا: تم قیامت تک اس سے گفتگونہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا، آپ کے اس جواب کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا: قرآن مجید کی آیت ہے۔
﴿ وَ لَکُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَ مَتَاعٌ اللّٰی حِیْن ٥ ﴾ (البقرہ: 36)

[اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور ایک معین مدت تک نفع اٹھانا

[

**E** 

یہاں صین قیامت کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وہ شخص سید نا عمر ابن الخطاب ﷺ کے پاس آگیا۔ پوچھا: حضرت! میں اپنی بوی کے معاملہ میں بیشم کھا بیٹھا ہوں کہ لیک حین تک گفتگونہیں کروں گا، اب میں کب گفتگونہیں کروں گا، اب میں کب گفتگونہیں کروں گا، اب میں کب گفتگوکرسکتا ہوں؟ فرمایا: چالیس سال بعد۔اس نے پوچھا: حضرت!اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا: اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا۔

﴿ هَلْ اَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ﴾ (الدهر: 1)

[ بے شک انسان پرز مانے میں ایک ایسا وقت بھی آچکا ہے کہ وہ کوئی قابلِ ذکر چیز ندتھا ]

مفسرین نے یہاں حین کا مطلب جالیس سال لکھا ہے۔

اس کے بعد وہ شخص سیرنا عثمان عنی ﷺ کے پاس آیا ،عرض کیا کہ حضور! قسم کھا میں اس کے بعد وہ شخص سیرنا عثمان عنی ﷺ کے پاس آیا ،عرض کیا کہ حضور! قسم کھا میں اس کہ بیوی سے ایک عین تک گفتگونہیں کروں گا۔اب آپ بنا ہے کہ میں کب گفتگو کرسکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک سال تک بیوی سے گفتگونہیں کر سکتے۔ اس نے کہا: جی کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا: اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔

﴿ تُؤتِی اُکُلَهَا کُلَّ حِیْنِ بِاِذْنِ رَبِّهَا ﴾ (ابراهیم: 25) [ایخ پروردگار کے حکم سے ہرونت پھل لاتا ہو]

اب درخت سال میں ایک مرتبہ کھل دیتا ہے، یہاں چونکہ حین کالفظ استعال ہوا ہے، لہٰذااس سے مرادا یک سال کی مدت ہے۔

، وہ شخص حضرت علی المرتضٰی رہے ہاں آیا۔عرض کیا کہ حضرت! قسم کھا ہیشا ہوں کہ بیوی سے ایک حین تک گفتگونہیں کروں گا۔آپ بتا ہے کہ میں کب تک اس ہے نہیں بول سکتا؟ انہوں نے جواب ویا: ایک دن یا ایک رات۔اس نے کہا کہ

#### المنافية الم

حضرت! اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں :

﴿ فَسُبُحُنَ اللّٰهِ حِیْنَ تُمْسُونَ وَحِیْنَ تُصْبِحُونَ ٥ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِیًّا وَّ حِیْنَ تُطْهِرُون ﴿ (الروم: 18-17) السَّمُواتِ وَ الْاَرْضِ وَ عَشِیًّا وَّ حِیْنَ تُطْهِرُون ﴿ (الروم: 18-17) اسوتم اللّٰدک تبیح بیان کیا کروشام اور صح کے وقت ۔ کیونکہ تمام آ سانوں اور زمینوں میں اس کی حمد ہوتی ہے۔ اور زوال کے بعد اور ظهر کے وقت بھی تبیح کیا کرویا

یہاں حین کالفظ ایک دن یا ایک رات کے لیے استعال ہوا ہے۔ ای کوفقہاء کا اختلاف کہتے ہیں کہ سب نے منشائے خدا وندی کوسا منے رکھا، مگر ایک نے ایک معنی لیا، دوسر ہے نے دوسرالیا، تیسر ہے نے تیسرالیا اور چو تھے نے

> چوتھالیا۔ یوں اللّٰدرب العزت نے ہمارے لیے گنجائش رکھ دی۔ سے

عبدالله بن مبارك كاارشادگرامي:

ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کواچھا کرنے کی محنت کریں عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے:

رُبَّ عَمَلٍ صَغِیْرٍ تُغْظِمُهُ النِّیَّةِ

[بعض اوقات عمل جھوٹا ہوتا ہے، نیت اس عمل کو بڑا کر دیتی ہے]
و رُبَّ عَمَلٍ کَبِیْرٍ تُصْغِرُهُ النِّیَّةُ

[اوربعض اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے، نیت اس عمل کے اجروثوا ب کوتھوڑا کر دیتی ہے]
ویتی ہے]
دیتی ہے]
ہیں۔

**B**(

#### نىت كى تىن صورتىں:

عمل کی نبیت کی تبین صورتیں ہوتی ہیں۔

- (1) ....حسن نیٹ ہے عمل کرنا۔
  - (2) سیب بدے مل کرنا۔
  - (3).....بغیرنیت کے مل کرنا۔

علیا نے لکھا ہے کہ اس امت کونیتِ بد کے ساتھ کمل کرنے سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ بلانیت کے کمل کرنے سے نقصان پہنچا ہے۔ ہم اپنی زندگی پرغور کریں کہ ہم واقعی بہت سے کام بے نیت ہی کر لیتے ہیں۔اگر انہی کاموں کونیت کے ساتھ کریں تو وہ ثواب بن سکتا ہے۔اس لیے ہمیں جا ہے کہ ہم اپنی عادت کو عبادت بنا کمیں ۔

### اعمال کواجر کے قابل کیسے بنائیں:

ہم اپنے اعمال کوئس طرح ابر کے قابل بنا سکتے ہیں؟ اس کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں ۔مثال کےطور پر:

اور سے جہروں کو دیکھتا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہوئے اس کی نبیت یہ ہوتی ہے کہ شریعت بے چہروں کو دیکھتا ہے، لیکن کیا دیکھتے ہوئے اس کی نبیت یہ ہوتی ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ ماں اور باپ کے چہرے کو محبت اور عقیدت کی نظر ہے دیکھنے پر جج یا عمرے کا تو اب ماتا ہے؟ صحابہ کھٹھ نے پوچھا: اے اللہ کے نبی سٹی آئی اگر کوئی بار بار و کیلھے تو سے فرمایا: جتنی مار دیکھے گا آئی بار جج یا عمرے کا تو اب پائے گا۔ ہم تو ایک ون میں ورجنوں جج اور عمروں کا تو اب لے سکتے ہیں۔ کتنے نو جوان ہیں جوا پنے ماں باپ میں اور اللہ نے ان کو یہ باپ میں اور اللہ باپ میں اور اللہ باپ میں کہ بی میرے ماں باپ ہیں اور اللہ نے ان کو یہ باپ میں کہ بی میرے میں باپ بیں اور اللہ نے ان کو بیا باپ میں کہ بی میرے ماں باپ ہیں اور اللہ بیا بات کی بات کی بی کہ بی میں کہ بی میرے میں باپ بین اور اللہ بیا بات کیا ہوں کیا ہوں باپ بی کے چہرے پر نظر ڈالیے میں کہ بیا ہے کی بیا ہے کیا ہوں باپ بین اور اللہ بیا بات کیا ہوں کیا ہوں بات بات کیا ہوں کیا ہوں بات کی بیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کی بیا ہوں کیا ہوں کیا

مقام عطافر مایا ہے۔

﴿ ..... ہر ماں اپنے بیچے کوسلاتی ہے۔ اس وقت وہ تھیکیاں دیتی ہے۔ نیک مائیں تو اللہ ہواللہ ہو کہتی ہیں گرجن کی طبیعت میں نیکی نہیں وہ بڑی اوٹ بٹانگ باتیں کرتی ہیں ۔ یا یہی کہتی رہتی ہوں گی کے سوجاؤ، سوجاؤ، سوجاؤ۔ حالانکہ عورت اگر تھوڑی کی عظمندی ہے کام لیے تو وہ اس وقت کو بھی عبادت بنا سکتی ہے۔ پہلے دور میں جب مائیں اپنے بیچوں کوسلاتی تھیں تو عربی زبان میں لوری دیتی تھیں:

حَسْبِيْ رَبِّيْ جَلَّ الله مَا فِيْ قَلْبِيْ غَيْرُ الله

یوں بچے کوئرنم کے ساتھ کچھ الفاظ سننے کوئل جاتے تھے،ساتھ ساتھ مال اسے تھیکی بھی دے رہی ہوتی تھی۔اصل چیز تو وہی ردھم ہوتا ہے۔اس لیے بچے سو جاتا تھا۔اگر مائیں اس وقت بیچے کو کوئی وعائیہ کلمات کہددیں تو ایک تو بیچے کو ماں کی دعا ملتی رہے گی اور دوسرا ماں کو ثواب بھی ملتا رہے گا۔ چنانچہ جومستورات عربی زبان جانتی ہیں ....معلمات اور فاصلات .....وہ عربی زبان کے الفاظ بھی کہہ سکتی ہیں۔مثلاً:

إِنَّا امْنَا بِاللَّهِ

( جم الله پرائیان لے آئے )

صَدَّفْنابِرَسُولِ اللَّهِ

( جم نے رسول الله ﷺ کی تقدیق کی )

فر جُوْ الْجَنَّة فَذُ خُلَهَا

( جم جنت کی امیدر کھتے ہیں کہ جم اس میں داخل ہوں گے )

یَوْمَ الْحَشْرِ إِنْ شَاءَ اللّه

( قیامت کے دن ان شاءَ الله

و اعمٰ عَناً یا اَلله

و اعمٰ عَناً یا اَلله

( اے رحمان ایمیں معافی کردے )

و اعمٰ عَناً یا اَلله

( اے اللہ! ہمیں معافی عطافر ما )

مریمی اور کی ایکن تھوڑ کی تی عظمندی کا مظاہر و کرنے ہے ہے

اب ہے بینجی اوری الیکن تھوڑی ی عقلمندی کا مظاہرہ کرنے سے بیادت بن جائے گی۔ دنیا کی ہر ماں بیچے کوسلاتے وقت کچھنہ کچھتو بولتی ہی ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایجھے الفاظ بولیں اور اجر و تو اب کما کیں۔ اچھا ، اگر کوئی بیہ کہے کہ ہمیں تو عربی نہیں آتی ، تو کوئی بات نہیں ، ار دو زبان میں ہی لوری دے یں .....ار دو میں لوری کیے ویں ؟ ...... پخود الفاظ بنالیں۔ بناسکتی ہیں۔ مثلاً: آپ نے بیٹی کوسلانا ہے تو آپ ویں ؟ ...... بخود الفاظ بنالیں۔ بناسکتی ہیں۔ مثلاً: آپ نے بیٹی کوسلانا ہے تو آپ

يه كهه تكتى بين:

پیاری بینی سوئے ....اللہ ہنستار کھے ....حنانہ بھی نہروئے

عزت جنت پائے ۔۔۔۔۔

میج ایبابوئے .....

خوب نیکی کر کے .....

سعادول کودھوئے .....

پیاری بنی سوئے .....اللہ ہنستار کھے ....حنانہ بھی نے روئے۔

تو عادت ،عبادت كيم بنتى ہے؟ مينعت حسن نيت كى وجه سے انسان كولتى ہے۔

حضرت سلطان باہو کے ہاں نیت کی عظمت:

ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں ،سلطان العارفین حضرت سلطان باہو ہیں ہیں کا کلام بڑا عجیب ہے۔ ان کے پنجابی کے پچھاشعار ہیں۔سب کے لیے سمجھنا تو مشکل ہوگا۔ ان کا ترجمہ یہ عاجز ساتھ ساتھ کر دے گا۔وہ موقع کی مناسبت سے بہت اہم ہیں۔فرماتے ہیں

ہے نایتاں دھوتیا رب ملدا نے ملدا ممیاں مچھیاں نول (اگرنہانے دھونے سے خداماتاتو کچھوؤں اور مچھلیوں کول جاتا)

ہے سر منایاں رب ملدا نے ملدا بھیڈاں سسیاں نوں (اگر سرمنڈانے سے رب ملتا توسی نسل کی بھیڑوں کورب مل جاتا) سے بیسے ریان نے جاتا ہو سے ساتان سے میں ہے ہوں ہے۔

بھیڑ کی ایک الیینسل ہوتی ہے جس کے سر پر بال بہت جھوٹے ہوتے ہیں' یہاں اس نسل کا نام لیا۔

ہے ذکر کیتیاں رب ملدا نے ملدا کال کر چھیاں نول (اگرذکرکرنے ہےرب ملتاتواں کلچڑی کول جاتا) کلیحڑی(Grackle)ایک جھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ درخت پر الٹا لگتا ہے اور ساری رات آ واز نکالتا ہے، یعنی ذکر کرتا ہے۔

ہے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھیاں نوں (اگر پاک دامن رہے ہے خداہلتا توخصی جانوروں کورب مل جاتا) اورآخر میں وہ فرماتے ہیں :

ج رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نوں (اگراللہ ملتا ہے تو وہ اچھی نیت والوں کو ملتا ہے)

اس لیے ہم اپنی نیت کواچھا کرلیں۔ ہمیشہ یہ بات دل میں رکھیں کہ ہم بھی کسی کے ساتھ ذیاد تی نہیں کریں گے ،کسی کا دل نہیں دکھا کیں گے ،البتہ ہمارے ساتھ کوئی براسلوک کرے گا تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیں گے۔ پھر اس کی برکتیں دیکھتے گا۔

(دوسری حدیث مبارکه)

لا یعنی کاموں سے اجتناب:

امام اعظم ابوحنیفہ میں ہے جو پانچ احادیث بتا کیں ان میں سے دوسری حدیث مبارکہ سنیے۔ نبی علیہالصلوٰ ۃ والسلام نے ارشادفر مایا:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَوَكَّهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

(انسان کےاسلام کاحسن میہ ہے کہ وہ لا یعنی کوترک کروہے )

لا لیعن فضول کاموں کو کہتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ آج اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نوجوان لا یعنی کاموں میں اپنے وفت کو ضائع کرتے پھرتے ہیں۔ ہمیں وفت کی قدر ومنزلت نہیں ہے۔ من حیث القوم ہمیں اس عادت کو

سنوارنے کی ضرورت ہے۔

آپ و لیے کا ٹائم تو دن کے ایک بجے کا طے کر لیتے ہیں الیکن ذہن میں میہ ہوتا ہے کہ لوگ تین بجے تک آجا کیں گے۔ پت چلا کہ مزاج ہی الیا بن گیا ہے کہ دو گھنٹے کے ذق کو اتنامحسوس ہی نہیں کرتے ۔ ایک کا مطلب تو ایک ہی ہوتا ہے تا۔ حدیث پاک نے ہمیں وقت کی قدر دانی سکھائی ہے کہ ہم نضول کا موں میں اپنی زندگی کے اوقات ضائع نہ کریں۔ ہمارے اکا بروقت کی اس طرح قدر کرتے تھے جس طرح بخیل آدمی اپنے درا ہم وونا نیر کی قدر کرتا ہے۔

قلم ٹوٹ جانے برذ کر الہی کا ورد:

مافظ ابن حجر منتلط فرماتے ہیں کہ میں احادیث لکھتا تھا۔ جب میراقلم ٹوٹ جاتا تو میں اسے نئے سرے سے بنانے لگنا تھا تو میں فوراً تنیسرا کلمہ پڑھنا شروع کردیتا تھا۔ یوں میراقلم بنانے کا وقت بھی اللہ کی یا دے خالیٰ ہیں گزرتا تھا۔

سورج تهام لو، وفت لے لو:

ابن ابوقیس میمالله حفظ حدیث میں گئے رہتے تھے اور لوگوں سے گفتگو کرتے سے ۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آکر کہنے لگا: حضرت! مجھے تھوڑا ساوقت دے و یجے ، فرمانے گئے: اگرتم سورج کو تھام لو، تو جتنی دیر تھا ہے رکھو گے اتنی دیر میں تجھ سے گفتگو کرتا رہوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں اپناوقت معمول کے خلاف خرج نہیں کرنا جا ہتا۔

کھانے کے وقت میں دین کی خدمت:

عبید میں ایک محدث گزرے ہیں۔ان کی تمیں سال تک بیعادت رہی کہ وہ حدیث پاک بیٹھ کر لکھا کرتے تھے اور لکھتے وقت ان کی بیوی ان کے منہ میں لقمے ڈ التی تھی ہمیں سال تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا تھا، اللہ اکبر! کھانے کے دفت کو بھی انہوں نے خدمتِ وین میں صرف رکھا۔

### خشك سنتو پيما نكنے كى وجهه:

ایک بزرگ خشک ستو پھا تک رہے تھے۔ کسی نے کہا: حضرت! اس میں پانی ملا لیں، گڑ ملا لیں، اس سے مزے دار بن جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اچھے لگیں گے۔ جواب میں فرمانے لگے: میں نے خشک ستو پھا نکنے میں اور تر ستو کھانے میں وقت کا اندازہ لگایا تو پینہ چلا کہ تر ستو کھانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، لہذا پچھلے ہیں سال سے میں خشک ستو پھا تک کرگز ارہ کر رہا ہوں اور جو وقت بچتا ہے میں اس میں ستر مرتبہ سجان اللہ پڑھ لیا کرتا ہوں۔

### جودم غافل سودم كافر:

ہمارے مشائخ نے کہا:''جودم غافل سودم کافڑ''جوسانس بھی غفلت میں گزرگیا، یوں سمجھو کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزرگیا۔وفت کا اتنا خیال۔ نبی علیہالصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فریانا:

'' دونعمتیں ایسی ہیں جن میں انسان دھو کے میں پڑجاتے ہیں،وہ صحت اور فراغت ہیں''

آج کل نوجوان سے پوچھیں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں ٹائم کل کرر ہا ہوں۔ بھئی!تم ٹائم نہیں کل کر رہے بلکہا ہے آپ کوکل کر رہے ہو یتم اپنی ہی زندگی کونقصان میں گز ارر ہے ہو۔

اگر بالفرض ایک آ دمی کی عمر ہونی تھی ستر سال ،کوئی ولی اسے بتا دیے کہ مجھے الہام کے ذریعے پہتہ چلا ہے کہ آپ کی زندگی کے تین سال گھٹا دیے گئے ہیں۔ بیہن کراہے کتنا افسوں ہوگا، وہ پر بیٹانی کے عالم میں رونا شروع کر دےگا اور چلائےگا کہ جی میری عمر تین سال گھٹا دی گئی ہے۔ جبکہ وہی بندہ فارغ رہ گر بغیر کوئی کام کیے اتنا وقت گزارتا ہے کہ اگر اسے جمع کیا جائے تو وہ زندگی کے دس سال بن جاتے میں ۔ مگراس پراہے کوئی افسوس نہیں ہوتا۔

### زندگی کا کیا تجروسه.....

یکی بن عین بھاللہ ایک محدث گزرے ہیں۔ان کے شاگر وفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یکی بن معین بھاللہ ایک محدث محمد بن افضل کے دروازے پر ایک حدیث سننے مرتبہ یکی بن معین بھاللہ ایک محدث محمد بن افضل کے دروازے پر ایک حدیث سننے کے ،انہوں نے حدیث سنا دی۔ انہوں نے پوچھا: کیا آپ کے پاس کھی ہوئی ہے، لے آتا ہوں۔ تو جب کتاب لینے کے لیے ہوئی بھی ہوئی ہے، لے آتا ہوں۔ تو جب کتاب لینے کے لیے جانے گئے، حضرت! جانے گئے تو یکی بن معین بھاللہ نے ان کا کیڑا کیڑ کر کھینج لیا اور کہنے گئے، حضرت! بہلے مجھے لکھوا و یجیے پھر کتاب لینے جائے، کیا پہتہ کہ آپ کے جانے اور آنے میں میری موت نہ واقع ہوجائے۔

## پیدل چلتے ہوئے مطالعہ کاشغف:

نحو کے ایک بہت بڑے امام تھے۔ان کی عادت تھی کدراستہ چلتے ہوئے کتاب بھی بڑھتے جاتے تھے۔اللّٰہ کی شان ، کہ ان کی وفات بھی ای حالت میں ہوئی کہ بھی بڑھتے جاتے تھے۔اللّٰہ کی شان ، کہ ان کی وفات بھی ای حالت میں ہوئی کہ سماب بڑھتے ہوئے پیدل چل رہے تھے، سامنے ہے ایک سواری دوڑتے ہوئے آرہی تھی ،اس نے مکر ماری اوراس جگہ برگر کر انہوں نے اپنی جان جانِ آفرین کے سپر دکر دی۔

### علامه ابنِ اثير هنا كالمعمول:

علامہ ابنِ اثیر تھاللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روٹیاں پکوا کررکھ لیتے تھے

اور کئی دنوں تک وہی روٹیاں چلتی تھیں۔ جب وہ روٹیاں ایک دن کے بعد خشک ہوجاتی تھیں تو وہ ان ردٹیوں کو پانی میں بھگو دیتے تھے۔ اس طرح وہ نرم ہوجاتی تھیں اور پھران کو کھانے تھے۔ کسی نے پوچھا: جی آپ نے روٹیاں کھانے کا بیطریقہ کسے نکالا؟ فرمانے گئے کہ عام روٹی کھانے میں زیادہ دیر تک چبانا پڑتا ہے اور گیلی روٹی کو کم چبانا پڑتا ہے۔ میں کم چبا کر وقت بچاتا ہوں ، اوراس وقت میں حدیث کی کتابت کر لیتا ہوں۔

### بيت الخلامين علمي مشغوليت:

ابن تیمہ میں کی ہے حال تھا کہ جب وہ بیت الخلا جانے گئے تو اپنے شاگر دوں سے کہتے کہ میں ذرااو نجی آ واز سے تکرار کرو۔ وہ کہتے ،حضرت! کیوں؟ فرماتے تھے کہ میں بیت الخلا میں تو جا کرزبان سے کچھ پڑھ نہیں سکتا،تمہاری آ واز آتی رہے گی، میں ذہنی طور پر علمی مسکلہ کوسو چنے میں مشغول رہوں گا۔انہوں نے بیت الخلاء کے وقت کو بھی تخصیل علم کا وقت بنالیا۔

# كنويل كى ديوار پر كتابتِ علم:

ابن تیمیہ بھٹا کے کا ایک حاسد حکومت میں آگیا۔اس نے حفزت کو قید کروا دیا، پھرانہیں ایک کنویں میں بند کردیا گیا۔ وہاں سے وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ حفزت اپنے شاگر دوں کے ذریعے وہاں کا غذمنگوا لیتے اور کتاب لکھتے رہتے۔ جب آپ ک نئی کتاب تیار ہوگئی تو اس حاسد کو پہتے چال گیا۔اس نے کہا کہ اچھا! کئویں کے اندر بند بیں اور پھر بھی کتاب لکھ چکے ہیں۔ چنا نچہاس نے کا غذہ قلم اور دوات کا پہنچا تا بھی بند کروا دیا۔ای حافت میں ابن تیمیے کی وفات ہوگئی۔

و فات کے بعدان کی ایک اورنئ کتاب بن گئی۔ وہ حاسد بڑا جیران ہوا کہ اب

کتاب کیے بنی؟ پہتہ چلا کہ جب اس نے کاغذ ہلم اور دوات کا پہنچا نا بند کر دیا تھا اس وقت انہوں نے منت ساجت کر کے پولیس والے گران سے پچھ کو کے م<sup>سکوا</sup> لیے تھے اور کو کلے کے ذریعے انہوں نے کنویں کی دیوار پر کتاب لکھ دی ....اللہ اکبر.... تاریخ انسانیت علم کی طلب کے ایسے واقعات پیش نہیں کرسکتی جو ہمارے اکا برکو پیش آئے۔

#### امامحری تدریسی مصروفیات:

امام محد ایک جگہ پردر س دیتے تھے۔ دوسر کے بستی والے آئے اور کہا: حضرت!
ہمارے ہاں بھی آکر درس دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھی! میرے پاس اتنا کم وقت ہم جو جائے ہیں جاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ بس استے میں ہی وقت ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم سواری کا انظام کر لیتے ہیں۔ آپ سواری پرسوار ہوکر تیزی سے آیا کریں اور اس وقت میں درس دے کرواپس چلے جایا کریں ، اس طرح آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ان کا اخلاص و کھے کرامام محد نے ان کی تجویز قبول کریں۔ ایک جگہ ہی ورس ویتے اور پھرسواری پر بیٹھ کرتیزی سے دوسرے گاؤں جائے۔ ورس ویتے اور پھرسواری پر بیٹھ کرتیزی سے دوسرے گاؤں جائے۔

### دوژ کر تھسیل علم کی مثال:

اس دوران حضرت کا ایک شاگردآ گیا۔عرض کیا کہ حضرت! جھے آپ سے ایک
کتاب پڑھنی ہے۔فرمایا: بھئ! میرے پاس تو دفت تی نہیں ہے۔ اِدھر درس دیتا
ہوں یا اُدھر درس دیتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس دفت ہی نہیں، مین آپ کو کینے
پڑھاؤں؟ اس نے کہا: جی میں تے یہ کتاب پڑھنی تو آپ سے ہی ہے۔حضرت نے
فرمایا: بھئی! میرے پاس فرصت ہی نہیں تم کیے پڑھو تے؟ شاگردنے کہا کہ حضرت!

میرے پاس ایک تجویز ہے۔ پوچھا: کیا تجویز ہے؟ کہنے لگا کہ جب آپ سواری پر سوار ہوکرایک بستی سے دوسری بستی کی طرف چلیں تو میں سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہوں گا اوراس دوران آپ تقریر کر دینا، میں آپ سے اس طرح سبق پڑھ لیا کروں گا۔۔۔۔۔اللہ اکبر کمیرا۔۔۔۔جیران ہوتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے اکابر کوعلم کا اتنا شوق تھا۔۔۔۔!! کیا آپ تصور کر بحتے ہیں کہ استاد سواری پر سوار ہوکر جارہا ہے اور شاگر دوڑ بھی رہا ہے اور شاگر دوڑ بھی رہا ہے اور شاتھ اپنا سبق بھی پڑھ رہا ہے۔

### بھکاری کے روپ میں علم کا حصول:

ابن مخلد مست اندلس میں ایک محدث گزرے ہیں۔وہ سفر کر کے بغداد پہنچ۔امام احمد بن صنبل مست سے حدیث پڑھنے کے لیے انہوں نے بیسٹر کیا۔اللہ کی شان کہ دفت کے حاکم نے امام احمد بن صنبل مست الله کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔نہ کو کی شان کہ دفت کے حاکم نے امام احمد بن صنبل مست الله کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔نہ کو کی ان سے مل سکتا تھے۔ابن مخلد بہت پر بیثان ہوئے۔
ان سے مل سکتا تھا اور نہ ہی وہ کس سے مل سکتے تھے۔ابن مخلد بہت پر بیثان ہوئے۔
ان کے ذہن میں ایک تجویز آئی۔ ہوٹل میں جو کمرہ کرائے برلیا تھا وہاں سے بحب نکلے تو سر پر بھی کیڑ ابا ندھا ہوا تھا، ٹا نگ پر بھی ایک جگہ کیڑ ابا ندھا ہوا تھا، پھٹے بحب نکلے تو سر پر بھی کیڑ ابا ندھا ہوا تھا، ٹا نگ پر بھی ایک جگہ کیڑ ابا ندھا ہوا تھا، پھٹے ہوئے کیڑے سے ہاتھ میں کشکول پکڑ لیا، جسے سوال کرنے والافقیر ہوتا ہے۔ با ہرنکل کرانہوں نے ما نگنا شروع کر دیا۔اس زیانے میں فقیر جب سوال کرتے تھے تھے:

#### آجُو کُمْ عَلَی اللَّهِ (تہمارا جراللہ کے ذے ہے)

یہ الفاظ سن کر جنہوں نے وینا ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے۔ چنانچہ بیصدا لگاتے ہوئے گلیوں میں جارہے تھے۔لوگوں نے سمجھا کہ بیفقیرہے۔کسی نے پچھ دے دیا اور کسی نے نہ دیا۔

ای طرح صدا لگاتے لگاتے وہ امام احمد بن حنبل ٹھٹلٹ کے دروازے پر مہنچے۔انہوں نے صدالگائی۔امام صاحب نے دواز ہ کھولا کہ میں پیسے دوں۔وہ کہنے گگے کہ حضرت! میں درہم و دینار کا طالب نہیں ہوں ، میں حدیث کا طالب ہوں ، آپ ہے حدیث پڑھنے کے لئے آیا ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ میں تونہیں پڑھاسکتا،آپ ہے بات نہیں کرسکتا ،حکومت مجھے بہت زیادہ سزادے گی۔ کہنے لگے کہ حضرت! میں اسی طرح فقیر اور بھکاری کے بھیس میں روزانہ آپ کے دروازے پر آیا کروں گا۔ آپ دروازہ کھول دینا، جتنی دریے پیسے دینے میں لگتی ہے، اتنی دریرحدیث سنانے میں لگا دینااور میں حدیث زبانی یا دکرلیا کروں گا۔ وہ ایک سال تک امام احمد بن عنبل حدیث پڑھاتے رہے اور وہ حدیث س کریا دکرتے رہے جب قیامت کے دن میہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہدرہے ہوں گے: اے اللہ! ہم نے تیرے دین کوایسے ایسے حاصل کیا ، تو ہماری وہاں کیا حیثیت ہوگی؟ ہم اینے اوقات کا خیال رتھیں ۔ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں اور ٹھنڈ ہے ٹھنڈ ہے پنگھوں کے نیجے صاف ستفری جگہوں پر بیٹھ کر آج کے طلبا اپنے اسا تذہ سے علم حاصل نہیں کریاتے۔یاد ر تھیں وفت ہمارے یاس بہت بڑی نعمت ہے۔

اَلُوَ قُتُ مِنْ ذَهَبٍ وَّ فِضَةٍ [وقت سونے اور جاندی کی مانند ہے]

بين سال تك فرصت نهلي:

حضرت مولانا نیجی گھٹیلا کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر بھی فرصت ملی تو سرویوں کی دھوپ میں بیٹھ کر گنا چوسوں گا۔ ۔۔۔۔۔مردیوں کی دھوپ میں بیٹھ کر متا چو سنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔۔۔۔۔۔حضرت کی زندگی کے بیس مبال گزر گئے گر ان کو

#### 3 IN SUPPLEMENT DE SERVICE DE SER

دھوپ میں بیٹھ کر گنا چو سنے کی فرصت نہل سکی ۔اتنی مصروف زندگی تھی ۔

# (تىبىرى ھەر يىنٍ مباركى<u>)</u>

دوسرول کی پیند کا بھی خیال رکھیں:

اب امام اعظم ابوحنیفه مستقط کی بیان کرده تیسری حدیثِ مبارکه سنئے۔ نبی علیہ الصلوٰ ة والسلام نے ارشادفر مایا:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِآخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

[ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پہند کرتا ہے ] بھائی کے لئے وہی پہند کرے جوابیے لئے پہند کرتا ہے ]

ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوجائے تو ہمیں معاف کر دیا جائے ،ہم بھی لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں۔ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے اگر کوتا ہی ہوتو لوگ پر دہ ڈال دیا کریں ،ہم بھی لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے حسنِ ظن رکھیں ،ہم بھی دوسروں سے اچھا گمان رکھیں۔ نبی میلئم نے کیا ہی خوبصورت بات بتادی۔اگر کسی کی شریعت کے مسئلے کا پتہ نہ بھی ہواور وہ اس اصول پر سوچ لے گا کہ میں تو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کر دن گا جوا ہے لیے پسند کرتا ہوں تو اس کی سوچ شریعت کے مطابق ہوگی۔

آئ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بہت اچھی ہوی ہو، وفا دار ہو، خدمت گزار ہو، نیکوکار ہو۔ تو پھر ہمیں بھی تو ایسا ہی خاوند بنتا چاہیے نا۔ کیا ہم ایسے وفا دار بنتے ہیں۔ بھی اجب این حاوند بنتا چاہیے نا۔ کیا ہم ایسے وفا دار بنتے ہیں۔ بھی اجب این لیے لیے یہ پندکریں نا۔ بھی اجب این لیے لیے یہ پندکریں نا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکا نہ دے، ہم دوسروں کو کیوں دھوکا دیتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عزت کی طرف آئھا تھا کرنہ دیکھے تو پھر ہم کیوں لیجائی ہوئی ہوئی

نظریں دوسروں کی عز توں پر ڈالتے بھرتے ہیں۔جواپنے لیے پہند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی پہند کریں ،ہم اپنے اندراحساس پیدا کریں ۔ کیونکہ بے حسی کام خراب کر دیت ہے اوراحساس سے معاملات سنورجاتے ہیں۔

#### ایک دلچسپ طخ: ایک دلچسپ طخ:

قاضی مولی بن بیار میمیلا کی عدالت میں ایک میاں بیوی کا جھڑا پیش ہوا جھڑا کی عدالت میں ایک میاں بیوی کا جھڑا پیش ہوا جھڑا کیا تھا؟ میاں بیوی ایک دوسرے سے ذرا خفا تھے۔ بیوی چاہتی تھی کہ یہ مجھے طلاق دے دے اور میرا مہر مجھے دے دے مہر کی رقم بہت زیادہ تھی اس لیے خاوند کہتا تھا کہ میں طلاق تو دے سکتا ہوں گرمہز ہیں دوں گا۔

مقدے کے گواہوں میں ہے کی نے کہا: تی مجھے کیا پہتہ کہ پردے میں لیٹی کون عورت ہے؟ اگر بیا پناچرہ کھول دے تو بہچان کرتھدین کرسکتا ہوں کہ بیاس کی بیوی ہے۔ وہ کوئی قربی غیر محرم بندہ ہوگا۔ تو قاضی نے کہا: ہاں ایے موقع پر گواہ اگر کہیں تو شرعا وہ دیکھ کتے ہیں ہوا گا ما ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ کا بہی معنی ہے کہ ضرورت کے وقت ایسا کیا جاسکتا ہے۔ اب خاوند نہیں چا ہتا تھا کہ میری بیوی کی غیر محرم کے سامنے چہرہ کھولے۔ قاضی نے تو کہہ دیا کہ اگر گواہ مطالبہ کریں گے تو اس کواپنی شاخت ثابت کرنا پڑے گی۔ خاوند نے جیسے ہی بات نی، وہ کہنے لگا: قاضی صاحب! آپ میری بوی کو چہرہ کھولے کے لیے مت کہیں، میں اس کا پورا مہر پانچ سودینار دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب خاوند نے یہ بات کہی کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ بیغیر کے سامنے چہرہ کھولے، میں پانچ سودینار دے کر اس کی بات مان لیتا ہوں، تو بیوی کے مامنے جہرہ کھولے، میں پانچ سودینار دے کر اس کی بات مان لیتا ہوں، تو بیوی کے دل میں بھی بیا حساس پیدا ہوا کہ جب میرا خاوند میرے بارے میں اتنا غیرت مند دل میں بھی بیا حساس پیدا ہوا کہ جب میرا خاوند میرے بارے میں اتنا غیرت مند میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق میر مائلی ہوں۔ چنا نچہ وہ کہنے تھی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق میر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق میر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق میر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق میر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ میں خاوند سے طلاق چا ہتی ہوں اور نہ ہی حق میر مائلی ہوں۔ چنا نچہ قاضی صاحب! نہ

8 علماغيانتر © 3**333 (270) 333** مبرات الطال کافجاز د ونو ل کوانمی خوشی واپس گھر بھیج دیا۔

(چوهی حدیث مبارکه)

امام اعظم کی وصیتوں میں چوتھی حدیثِ مبار کہ رہتھی۔ اَلْحَلَالُ بَیّنٌ وَ الْحَرَامُ بَیّنٌ وَ بَیْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ (طال بھی واضح اور حرام بھی واضح ،ان کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں) جو بندہ ان حرام اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دے گا وہی اللّٰد کا مقرب سنے گا۔ جب تک ہم حرام اور مشتبہ چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، تقوی کا مقام نہیں پاسکیں گے۔ ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت احتیاط کیا کرتے تھے۔اس کی بھی چند مثالیس من کیجئے۔

### مولا نامحمة عبدالما لك صديقي سيسة كاتقوى:

امام العلما والصلحاحضرت خواجہ محمد عبدالمالک صدیقی المتنظائة کا تقوی بروا معروف تھا۔آپ سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی ہاتھ میں چھتری رکھتے ہوں گے، حقے۔گرمیوں میں بھی ہاتھ میں توجھتری ہاتھ میں رکھنا تو سمجھ میں آتا۔ چونکہ حضرت کی جماعت میں علا لیکن سردیوں میں چھتری رکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ چونکہ حضرت کی جماعت میں علا کی کثرت تھی اس لیے ایک مرتبہ ایک عالم نے پوچھ لیا کہ حضرت! سردیوں میں چھتری ہاتھ میں رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ جب انہوں نے اصرار کیا، تب حضرت نے راز کھولا۔ فرمایا کہ عام لوگ تو سردی گری سے بیخے کے لیے رکھتے ہیں، میری ایک اور بھی نیت ہوتی ہو۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی؟ فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے جب اور بھی نیت ہوتی ہو۔ انہوں نے بوچھا کہ کوئی؟ فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے جب اور بھی نیت ہوتی ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ کوئی؟ فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے جب اور بھی نیت ہوتی ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ کوئی؟ فرمایا کہ راستہ چلتے ہوئے جب انہوں کہ دا کیں طرف جھتری کر کے اپنا

چہرہ چھپالیتا ہوں اور جب بائیں طرف سے غیرمحرم آ رہی ہوتی ہے تو چھتری سے بائیں طرف آڑکر لیتا ہوں، میں غیرمحرم کے کپڑے کوبھی نہیں دیکھتا، تا کہ میرااس کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ یہ ہے تقویٰ کہ غیرمحرم کا چہرہ تو کیا دیکھنا،اس کے کپڑے کوبھی نہ دیکھا جائے۔

ہمارے حضرت مرشد عالم معطی کے بڑے صاحب زادے حضرت مولانا عبدالرحمٰن قاسمی معطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبدا باجی (حضرت مرشد عالم ) ہیرون ملک میں تشریف لے گئے۔انہی دنوں میں حضرت مولانا عبدالمالک صدیقی معطی اسلام آبادے واپسی پر چکوال تشریف لے آئے۔میں گھر میں موجود تھا۔حضرت کو بٹھایا، یانی وغیرہ پلایا ور پھرامی ہے کہا کہ کھانا وغیرہ بنا کیں۔

جب کھانا پک کرتیار ہوگیا اور میں نے حضرت کے سامنے دسترخوان لگایا تو حضرت کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھار ہے تھے۔ میں نے کہا: حضرت! کھا ئیں۔ حضرت نے میرے چہرے کی طرف و کمچے کر جیران ہو کر کہا: قاسی! تہبارے گھر میں سور کہاں ہے آگیا؟ بین کر میں گھبرا گیا اور میں ووڑتے ہوئے اپنی والدہ صاحبہ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت تو کھانانہیں کھار ہے اور فرمار ہے ہیں کہ تہبارے گھر میں سور کہاں سے آگیا۔

فرماتے ہیں کہ جب والدہ صاحبہ نے سنا تو اس نے بھی گھرا کر شخنڈی سانس لی اور کہنے گئی: واقعی مجھے سے خلطی ہو گئی ہے۔ خلطی ہے ہو تی ہے کہ ایک ہمسائی عورت بڑے عرصے سے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ جب آپ کے گھر میں پیرصاحب آئیں گے تو ان کے لیے ایک وقت کا کھا نا میں بنا دوں گی۔ پڑوس کی رعایت کرتے ہوئے میں نے ہاں کر دی تھی۔ چنا نچہ بی آج اس کے گھر کا بنا ہوا کھا نا تھا جو حضرت کو پیش کیا گیا، بیہ ہمارے گھر کا بنا ہوا اس کے گھر الدہ صاحبہ نے اپنے گھر میں کھا نا تیار کیا اور

حضرت صدیقی منتظ نے کھایا۔ جب بعد میں تحقیق کی گئی تو پہۃ چلا کہ پڑوین کا خاوند
ایک حلال اور جائز نوکری کرتا تھالیکن بینک کے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے
ہوئے تھے اور وہاں سے سود کا پیسہ اس کے پیسوں میں مل جاتا تھا، اس کا اثر پورے
پیسوں پر پڑااور حضرت نے اس کا اُٹر محسوس کر کے پوچھا: قاسمی! تمہارے گھر میں سور
کہاں سے آگیا۔

### بشرحا فی میسی کی ہمشیرہ کا تقویٰ:

پہلے زمانے میں صرف مرد ہی تقویٰ اختیار نہیں کرتے تھے بلکہ اس زمانے کی عورتیں بھی بہت زیادہ پارسا ہوتی تھیں ۔عورتوں کے تقویٰ کا بھی ایک واقعہن لیجیے۔ ا مام احمد بن صنبل معطیلا کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ بیعبداللہ کھنٹلا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے والدِ گرامی کے پاس جیٹیا ہوا تھا۔اس دوران ایک بوڑھی عورت آئی اوراس نے میرے والدصاحب سے ایک مسئلہ پوچھا: ذرا توجہ سے سنیے گا! پیمسئلہ یو چھا کہ میں روئی کاتتی ہوں۔ میں ایک رات حبیت کے اوپر بیٹھ کر روئی کات رہی تھی۔حکومتِ وفت کی پولیس کا دار وغه گلی میں ہے گز را،اس کے ساتھ روشنی کا بڑا انتظام تھا، وہ وہاں کسی ہے بات کرنے کے لیے رک گیا، جب روشنی بہت زیادہ ہوگئی اور مجھے روئی احیمی طرح نظر آنے لگی تو میں نے سوجا کہ میں ذرا جلدی کا ت لول ۔ چنانجے میں نے جلدی جلدی روئی کاتی ۔ جب وہ داروغہ ابنِ طاہر چلا گیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ ان کا پیسہ تو مشتبہ تھم کا ہوتا ہےا ور میں نے اس کی روشنی ہے فائدہ اٹھایا ہے، اب بیروئی میرے لیے جائز ہے پانہیں؟ امام احمد بن صنبل مستقط نے جواب دیا: تم اس ساری روئی کو صدقه کر دو،الله تمهیس اور رزق عطا فرما دیں گے۔حضرت عبداللہ کھنٹاللہ کہتے ہیں کہ میں بیان کر بڑا جیران ہوا کہ یہ کیا جواب ہوا۔ جواب تو بیہونا چاہیے تھا کہ جتنی مقداراس روشنی میں کاتی اتنا صدقہ کر و،لیکن ابا

#### 

۔ بی نے فر مایا کہ ساری روئی صدقہ کر دو۔اس کے بعدوہ عورت جلی گئے۔

کہتے ہیں کہ دو جار دن بعد پھر وہی بوڑھی عورت آئی اور کہا: ہی میں نے امام صاحب سے مسئلہ پو چھنے لگی صاحب سے مسئلہ پو چھنے لگی کہ میں رات کو چراغ کی روشن میں روئی کاتی ہوں تو بھی بھی چراغ کا تیل ختم ہو جاتا ہے، تو جا ندگی روشن میں کاتے بیٹے جاتی ہوں۔ چراغ کی روشن میں روئی صاف نظر آتی ہے اور چاندگی روشن میں صاف نظر آتی ہے اور چاندگی روشن میں صاف نظر نہیں آتی۔ تواب بتا کیں کہ جب میں گا کہ کوروئی بچوں ، تو کیا جھے بتانا پڑے گا کہ یہ چراغ کی روشن میں کاتی گئی ہے یا چاندگی روشن میں کاتی گئی ہے یا جا ندگی روشن میں کاتی گئی ہے یا جا بدی روشن میں کاتی گئی ہے یا جا بدی دوہ دعادے کر چلی گئی۔

# لا نچویں حدیث مبارکہ

یا نچویں حدیث ان سب احادیث کالب لباب ہے۔ اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَیَلِهِ [مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی ہیں ہوں]

#### مسلمان کون ہے؟

اس حدیث مبارکہ میں مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ پیہ ایک بنیاد ہے اگر ہم اس کو پورا کرر ہے ہیں توضیح معنوں میں مسلمان ہیں اوراگر پورا نہیں کرر ہے تو ہماری مسلمانی ہی ادھوری ہے۔ پیمسلمان ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کرر ہے تو ہماری مسلمانی ہی ادھوری ہے۔ پیمسلمان ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا:

چوں می گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را

[ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کا نپ جاتا ہوں اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان کون ہوتا ہے <sub>]</sub>

تو نبی علیہ السلام نے بہت سادہ لفظوں میں بتادیا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان وہ ہوتا ہے جونہ تو کسی کوزبان سے تکلیف پہنچا تا ہے اور نہ ہی ہاتھ ہے۔ عام طور پر تکلیف تو ہاتھ سے پہنچائی جاتی ہے لیکن یہاں یکہ (ہاتھ ) کے ساتھ لسان (زبان) کا بھی تذکرہ ہے۔ اس لیے کہ عام طور پر انسان اپنے قول اور فعل سے دوسرے کو تکلیف پہنچا تا ہے۔ قول زبان سے صادر ہوتے ہیں اور اکثر فعل ہاتھوں

زبان ہاتھوں پرمقدم کیوں؟

اور پھران دونوں میں ہے بھی زبان کا تذکرہ پہلے کیا اس کی کچھ وجو ہات ہیں۔مثال کےطوریر:

ہےصا درہوتے ہیں اور باقی اعضاان کے شمن میں آ جاتے ہیں۔

انسان چوہیں گھنٹے تو دوسرے کا گریبان پکڑ کرنہیں کھڑا ہوتا۔لیکن زبان سے دوسرے

کو تکلیف پہنچانے کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ جب جاہاز بان سے ایک فقرہ بول دیا اور بیددوسرے کے دل میں جا کرا ہے چھا کہ اس کو چیر کرر کھ دیا۔

ہے۔....۔ پھرغور کیجے! انسان دن میں کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے گالیکن رات کو اپنے گھر میں ہوگا، چنانچہلوگ امن میں ہول گے۔ مگرز بان بیوہ تلوار ہے جودن میں بھی چلتی ہے رات میں بھی چلتی ہے اپنی سے اور انسان اپنی نہیں ہوں سے اور انسان اپنی زبان سے ایس باتیں کرتا ہے کہ دوسرے کا دل دکھا تا ہے۔

﴿ .....زبان ان رشتوں کو بھی کاٹ دیتی ہے جور شتے انسان تلوار کے ذریعے سے بھی نہیں کاٹ سکتا عصر آیا دو بھائیوں نے بولنا بند کر دیا ، اب یہ بھائیوں کا رشتہ ایسا تھا کہ یہ تلوارا ورقینچی سے کٹ نہیں سکتا تھا مگر زبان کے دو بول بس ایک دوسرے سے بول جال ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ بول جال ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کی نسبت بہت زیادہ

﴿ …... ہاتھ سے نقصان پہنچانے کے لیے تو دوسر سے بندے کا سامنے ہونا ضروری ہیں ہے۔ زبان سے نقصان پہنچانے کے لیے سامنے ہونا کوئی ضروری نہیں ، غائب کوبھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بلکہ جوگز ریچے ہوں کوبھی نقصان پہنچا سکتا ہے چنا نچہا نسان ان کی غیبت کرتا ہے ، جو پہلے گز ریچے ، جب کہ ہاتھ سے انسان ان کوکوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔

ﷺ ہاتھ سے توانسان ایک فرد کو تکلیف پہنچا دے گا جب کہ زبان سے ایک وقت میں پورے قبیلے بلکہ پوری قوم کو د کھ پہنچا دے گا۔

اس کیے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پر زبان کومقدم فرمایا اور فرمایا مَنْ مَسِیلِمَ انْسَمْسُیلِمُونَ مِنْ لِیَسَانِهِ وَ یَدِهٖ جِس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔

### حق تلفی ہے بجیں:

تو ہمیں بیہ چاہیے کہ اپنے دوسروں کو ایذ اسے بچائیں اور ان کی حق تلفی نہ کریں۔ نہزبان سے کی ہمارا دین کریں۔ نہزبان سے کی کو تکلیف پہنچائیں نہ افعال سے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ استے اجھے اخلاق سے زندگی گزاریں کہ کی کومعمولی ہی بھی تکلیف نہ ہو۔ حتی کہ کسی کی دلآزاری بھی نہ ہو۔

### یانج حدیثیں شریعت کا نچوڑ کیہے؟

امام اعظم میمنی نے فرمایا کہ بیہ پانچ احادیث پوری شریعت کانچوڑ ہیں .....اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیہ پانچ احادیث مبار کہ پوری شریعت کانچوڑ کیسے ہیں؟ ......ذرا غور کیجئے۔

پہلی حدیثِ مبارکہ .....تھیجے اعمال کے بارے میں ہے۔ دوسری حدیثِ مبارکہ .....حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ تیسری حدیثِ مبارکہ .....حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ اور چوتھی حدیثِ مبارکہ .....حقوق اللہ کے بارے میں ہے۔ اور پانچویں حدیثِ مبارکہ .....حقوق مسلم کے بارے میں ہے۔ جب اعمال کی تھیج بھی ہو جائے ،اوقات کی تھیجے بھی ہو جائے ،حقوق العباد بھی پورے کر لئے جائیں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کر لیے جائیں تو پورے دین پرتو عمل ہوجا تا ہے۔اس لیے امام اعظم منتظ نے ان پانچ احادیث کو دین کانچوڑ فرمایا ہے۔ان کی یہ بات ہوفیصد کی اور تچی بات ہے۔

### انسان کی برائی کی پیجان:

جب ہم غفلت کی زندگی گزار نے ہیں اور معاملات میں کوتا ہی کرتے ہیں تواس دمت ہم بالکل بے سینگ کے بمر بے نظر آتے ہیں ، جوقریب آتا ہے اس کونکر لگا دیتے ہیں ..... ہر طرف تقیدی نظر ..... ہرایک کے عیب شولنا ..... پی خوبیا ل نظر میں اور لوگوں کے عیب نظر میں ..... دوسر دل کے حقوق کی رعایت نہ کرنا اور اپنے آپ کواللہ کا بردا مقرب سمجھنا ..... بہی توانسان کی برائی کی پہچان ہے۔

#### مقام ولايت ميں رکاوث:

ابراہیم ادھم میں فلا نے ہیں کہ میں ایک رات مسجد میں گیا۔ وہاں عباوت کرتا رہا۔ عباوت کرتے کرتے مجھے نیندآ گئی۔ میرے پاس بستر نہیں تھا۔ چنانچہ میں مسجد کی صف کوا ہے او پر لیبیٹ کرسو گیا۔ میں مسجد میں سویا ہوا تھا اور کسی دوسرے کو پہتہ تھی نہیں تھا۔۔

کہتے ہیں کہ بچھاہل اللہ مسجد میں آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کرنا شروع کردی۔ان میں سے ایک نے کہا: یہاں کوئی غیرمحسوس ہوتا ہے۔ان میں سے بڑے نے کہا: ہاں بیادھم کا بچہسور ہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ولا بیت مل جائے ،اسے ولا بت کسے مل سکتی ہے؟اس نے تو فلاں بندے کی مجھور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے۔کہتے ہیں کہ میں اس وقت بالکل سن ہوکر پڑار ہا۔

جب وہ اپنی مجلس کر کے چلے گئے تو اس وفت مجھے خیال آیا کہ ہاں میں نے کل

نظمانة المعالى كالمنظمة المنظمة المنظم

کھجورخریدی تھی اورایک تھجور نیچ گرگئ تھی ، میں نے گمان کیا کہ یہ میرے جھے کی تھجور کری ہے، اس لیے میں نے اٹھا کروہ منہ میں ڈال لی تھی ، وہ میری تھجور نہیں تھی ، بلکہ اس دکا ندار کی تھی اور میں نے بغیرا جازت کے کھالی تھی۔ فرماتے ہیں کہا گلے دن میں نے جاکراس دکا ندار سے بلاا جازت تھجور کھانے کی معافی مانگی۔ جیسے ہی اس بند بے نے جاکراس دکا ندار سے بلاا جازت تھجور کھانے کی معافی مانگی۔ جیسے ہی اس بند بے نے جھے معاف کیا ، اس وقت اللہ نے مجھے ابدال کا مقام عطافر مادیا۔

ا گر پکڑ ہوگئی تو .....الا مان والحفیظ:

ہماری حالت کیا ہے؟ .....نه حلال کی فکرنه حرام کی پرواہ او پر سے تبیع ، اندر سے میاں کسی ۔ او پر سے لاالہ ، اندر سے کالی بلا۔

قیامت کے دن اگر حقوق العباد دینے پڑگئے تو ہمارا کیا ہے گا؟اس لیے سیح صوفی وہ ہے جوالی زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ ہو۔اور اگر کوئی گریبان پکڑنے والا کھڑا ہو گیا تو .....الا مان والحفیظ .....قیامت کے دن لوگ اللہ کے سامنے کہے پیش ہوں گے؟ .....

﴿ فُوادِ الله عَمَا خَلَقُنْكُمْ أَوَّلَ مَوَّةً ۞ ﴿ (الانعام: 94) [الحيا كياجيها كه بم نے تم كو بيدا كياتھا پہلى مرتبہ] ايك ايك كر كے ..... جيسے ايئر پورٹ پرمشين ميں ہے سكين ہوكر جاتے ہيں اى طرح اللہ كے سامنے ہے گزريں گے اور فرشتے ان كے ولوں كى سكينگ كريں گے۔ اس جگہ برجب بچھ بندے آگے جا كيں گے تو كہا جائے گا:

﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَّسْتُولُونَ ۞ ﴾ (الصلفات: 25) (انہیں روک لیجے، ہم نے ان کا ٹرائل کرتا ہے) .....لوگوں پرالزام لگا تا تھا۔

..... ناحق بہتان لگا تاتھا۔

..... بیوی کا دل دکھا تا تھا۔

.....اللّٰہ کے بندوں کے لئے وبال جان بنا ہوا تھا۔

وَقِفُوْهُمْ ....اس كوبھی روك لیجیے۔اس نے بھی

....شکل دین داروں والی بنائی ہوئی تھی ،

.....لوگوں کو دھو کے دیتا تھا۔

..... بلاا جازت لوگوں کی چیزیں استعمال کرلیا کرتا تھا۔

وَ قِفُواْ هُمْ مُ ....ال كوجهي روك ليجيح كم

....اس کی شہوت بھری نظر غیر پر پڑا کرتی تھی۔ یہ میری محبتوں کے دعوے کرتا تھاا ورغیر کی ہوس اس کے دل میں بھری ہوئی تھی۔

....اس کوروک کیجے ،اس کا ہم نے حساب لیراہے۔

اگر قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرلیا گیا تو ہمارا کیا ہے گا!!!۔ آج وقت ہے،اللہ
رب العزت ہے اپنے تمام گنا ہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ نیکو کاری اور پر ہیز
گاری کی زندگی گزار نے کا ول میں سچا اور پکا عہد کریں۔اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب
بندوں میں شامل فرما دے (آمین ٹم آمین)

واخر دعوانا أن الحمدلله رب العلمين

~ 18 Br.

# مکتبۃ الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

👁 معبدالفقير الاسلامي توبدرود، بائي پاس جھنگ

🕏 دارالمطالعه، نز دېراني نينکي ، حاصل پور 2442791-062

🕏 اداره اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

🕸 مكتبه مجدديه، الكريم ماركيث اردوباز ارلا مور 7231492-042

🟶 مكتبه سيداحمة شهيد 10 الكريم ماركيث اردو بارزار لا مور 7228272-042

😥 مكتبه رحمانيدار دوبازارلا مور 7224228-041

🟶 مكتبه امداديه في بي بيتال روز ملتان 544965-061

👁 مکتبه بیت انعلم بنوری ٹاؤن کراچی 2018342 - 021

👁 مكتبة الشيخ 445/3 بهادرآ بادكرا چې 0214935493

🕏 دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی 021-2213768

👁 مكتبه علميه، دوكان نمبر 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ٹاؤن كراچى 4918946-021

PP 09261-350364 مكتبه حضرت مولا تا پيرذ والفقارا حمد خلدالعالى بين بازار امرائ نورنگ 350364-99261

🕳 حعزت مولانا قاسم منعور معاحب نيبي ماركيث مسجدا سامه بن زيد ،اسلام آباد 2288261-051

🕏 جامعة الصالحات بمحبوب سرّيث، ڈھوک منتقيم روڈ ، پيرودھا کی موڑ ، پيثاورروڈ ، راو لپنڈي

03009834893 - 051-5462347

مكتبة الفقير 223 سنت يوره فيعل آباد